

منابع المامان منابع المامان المامان

## بسبم الله الرحمان الرحهم

### تحمده وتصلى وتسلم على رسوله الكريم

تغری الحاطر میں لکھتے ہیں، روایت ہے کہ معزرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عدے نتاوے نام ہیں اور آپ ایسے قطب ہیں کہ

ظريف

طبيب

مآجد

بميل

تقيب

gil.

مطع

1

صاوق

مبين

قالح

10

طيب

وأجد

جليل

نجيب

فائق

منع

15

حاؤق

مصاح

واشح

187

مطياب

جل

ماض

خاضع

لائق

لبيب

35

سلطالنا

مقاح

محى الدين

شريف

30

زايد

صفحا

يادما

وارع

طاير

يعسر

ويل

معين

ناح

(-)

مؤفن

صائم

باذل

3

وارث

خفى

117

مهذب

عالم

مواؤ

ے پہلے سیدنا اورال کابعد وضی الله تعالیٰ عنه ضرور پر ماجائے۔ (اولی تعرلا)

مؤيد

مؤش

15

16

رثيد

ٹا قب

ولي

داشد

مقرب

حيني

316

آپ كے مرتبكا كوئى قطب نييں۔

عبدالقادر

سالک

119

صبل

مناص

خاشع

داع

-

فاح

يربان

شاكر

آپ کے نناوے نام بیں وہ یہ ہیں:۔

ناك

منقاد

لقى

سعيل

صاحب

200

شابد

فاتح

حسنى

113

in

عايد

53

وق

جارث

ظاہر

15

خليل

6

صالح

( تغري الخاطر استي ٥٥٠٥ مطبوء معر)

روزاندیا گاہے گاہے پڑھنا موجب برکات ہے پڑھ کردعا ما تکنے سے دعاستجاب ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہراسم اقدی

شرح الإسماء

معترت المام أسمهو دى تدرس وظاصة الوقاء اوروقاء الوقاء ش كعية إن كم كرة الاستماء تبدل على شرافة المستشى اساء کی کثرت مسمی کی شرافت اور بزرگی پر دلالت کرتی ہے اس قاعدہ کے پیش نظر آپ نے مدینہ طبیبہ کے اساء مبارکہ کی شار مع

علامة سمبودی قدس مرہ کے تھے پر حضورغوث اعظم رہنی اللہ تعالی عنہ کے اساء مبارکدمع شرح کیھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور پوتكديمضمون خاصطويل بوكيا باى كانام نزهة النواظر في شرح اسماء عبدالقادر جويزكرتاب-وما توفيقي الابالله العلي العظيم و مملى الله تعالىٰ علىٰ حبيبه الكريم

شرح وفاءالوفاء منتح مرفرمائي جسفقيرنءا في تصنيف مجبوب مدينة من مفصل لكصاب اى قاعده يرسيد تاغوث اعظم رض الله تعالى مندكى

تصانیف اور آپ کے متعلق مناقب وکمالات وکرامات پرکھی گئی کتب ہے آپ کے اساء کثیر التعداد میں ثابت ہیں فقیروفاءالوفاء

وعلى آليه والمتجابة اجمعيين مدية طيب جمادي الأوّل والزاح

حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے ثنا نوے اسما مها د که پرا کتفا کرتا ہے۔

عاشقان غوث أعظم رض الله تعالى عند كي خدمت ميس نذر .....

اسماء سيدنا عبدالقادر رضافاتال مز

هضورغو شداعظم رض الله تعالى مند كے صفاتى اساءمبار كەكى تعدادكت تارىخ ادرآپ كى سيرومنا قب سے بكثرت حاصل موسكتے ہيں۔

سکین فقیر صرف ننا نوے اساء مبارکہ پراکتفا کرتا ہے۔ چونکہ اساء الہیدوا ساء نبویہ کی مشہور تعدادیمی ہے اس کے اس نہج پر فقیر بھی

نوٹ ۔۔۔ اس کے تقدیش مزید چند دیگرا سام محض شہرت کی وجہ ہے لکھ کران کی بھی شرح عرض کی جائے گی مثلاً دیکھیر، میر میراں، میرمیران دغیرہ وغیرہ اور بیشرح فقیر کی تصنیف غوٹ اعظم رہنی اشانعالی مذبعیٰ شرح حضورغوٹ اعظم کا باب اوّل ہے اور

اگر تبول ائتلا ہے عز و شرف

يغمشهورقميده مبارك (غويم) عرفرات إي، عبدالقادر آلمشهور اسمى وجدى صاحب العين الكمال ميرانام عبدالقا درمشبور ومعروف اسم باورميرينانا ياك حضورتي ياك شابولاك سلى اشتعاني عليه ومعروف اسم بالرجشمة كمال ك ما لك بين ....اى شعرى شرح توجم في شرح تصيد وغو شيه شريف ش لكودى بي يهال اسم عبدالقادر كے متعلق عرض كريا ہے۔ دھزے مولا ٹاعبدالما لک رہنہ الشطیہ نے فرمایا کہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ اسم پاک عبدالقادر میں وہ تا چیر ہے جواسم اعظم میں ہے ى لئ الل عقيدت اسم عبدالقادركواسم اعظم كتي بير - (اس ك مريدتعيل وظيفة شية لله من آئ كان شاء الله تعالى) مولانا غلام فوث مرحوم نے ای تا جیر کے چی اُنظر قرمایا نام تو یا اسم اعظم است بهم رنگ شرف از مع نازم تو اعجاز سیجانی سخم (شرح تعیده فوشه اسلامه) تحقيق اسم اعظم صغرت مخفع موندالدین جندی قدس روفر ماتے جیں ، وہ اسم اعظم کہ جس کا ذکر مشہور ہو گیا ہے اور جس کی خبر جار سو پھیل چکی ہے اور جس كا چميانا لازم اور ظاهر كرنا حرام ب وه هيتية ومعنى عالم حقائق سے ب اور صورة و لفظا عالم صورة و الفاظ سے ب-جمع حقائق کمالیہ سب کی سب جمع احادیث کا نام حقیقت ہے اور اس کامعنی وہ انسان کامل ہے جو ہر زمانہ میں ہوتا ہے بیعنی وه قطب الا قطاب جواما نت والي كاحال اور الله تعالى كاخليفه موتا ب اوراسم اعظم كي صورت ولي كامل كي ظاهري صورت كانام ب-فائده ....اسم اعظم كاعلم سابقهام برحزام كرديا حمياتها جب تك كه حقيقت انسانيكا الي اكمل صورت مين ظهورنه والبلكاس كاظهور س زماند کے کامل کی قابلیت پرموقوف تھا۔ جب اسم اعظم کامعنی اوراس کی صورت رسول پاک سلی اللہ تعانی علیہ کے وجو دمقدس ے پایا کیا تو محض اپنے محبوب مل الله تعالى عليه اللم عصد قے اسم اعظم كاعلم مباح فر ماويا۔ (روح البيان مورة فاتحه)

میں آپ کی علمیت ہے آپ کی کثبت ابومحہ ہے امام شعرانی رحمۃ اشتعالی علیہ نے ابوصالح کثبت کھی وہ غلط ہے کیکن میامام شعرانی قدس مرہ

كا قول نيس بكد مرس ب جيساكرآب كي تصانيف ميس بمثرت غلط اقوال درج موسة ميس تحقيق و يمية فقير كي كتاب

نحقيق الاكابر في قدس الشيخ عبدالقادر - ال كالادهاق المامعاق إن اورآپ توداي تام كيك

سيدنا الشيخ عبدالقادر جيلاني رخىالأتانات

ت**ھوی** معتی ہے سرداراور عرف میں اولا دِ فاطمہ رہنی اشاقیا عنها کا ایک فروء اس کے متعلق آئے والے ابواب میں تفصیل آئے گ۔

یہاں ہم جمعتی سروار کی تفصیل اجھالی طور عرض کرتے ہیں۔ آپ کی سرواری بایں معنی کے آپ برگزیدہ ہیں تو اس معنی پر آپ کو

مسيدنا السيد رض اشتال عنه

سا دات انبیا علیم السلام اور ملا نکسا ور جمله اولیا مکرام وعوام سب سر دار مانتے ہیں۔

وغيره نے کشف سے معلوم کر کے سفتے شاای وقت اپنی گردنیں جمکا ل تھیں۔ اتنا ہوں تیری تھ کا شرمندہ احمال سر میرا تیرے سرکی متم افھا نہیں سکتا مسئله .... قدم ایک مشبور مسئله ہے جس کی تفصیل کئی کتابول میں درج ہے مشتدعلاء اور ثقاۃ ، فضلاء کی روایات ہے اس واقعد کو تابت کیا گیا ہے یہاں تک کر مخلف ممالک جس ایک ہی وقت جس جس ولی نے حضرت کے اس فرمان پر سرتشلیم تم کیا ان کے نام بھی ندکور ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم طاہری حواس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آ وازوں کو سفتے ہیں جو ہمارے حواس سے باہر ہیں۔ جب ہم جانتے کہ خورد بین وؤور بین سے ایسی چیزوں کود کیم سکتے ہیں جوآ تکھ سے دکھائی نہیں دینیں و بجرعالم كشف وروياسے الكاركرنا جهالت فيس تواوركيا ہے۔ (شرح تعبيد وفو شيەسنى ١٩٥٥ مطبوعه الا بور)

حضرت (غوستواعظم بن الله في الفاق في الله الله الله على الله الله بس كى طاعت بس تمام اولياء

مولانا عبدالهالك مشير مال بهاولپور

# شاه عبدالحق محدث دهلوى قربهرا

**آپ** نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے غوی عاظم رض اللہ تعالیٰ مز کو کبری اور ولایت عظمیٰ کا مرجبہ عطا فر مایا فرشتوں سے لے کرز بینی تھاوق تك آپ كى كمال ، جلال اور جمال كاشېروتھا۔ اللہ تعالى نے بخشش كے قزانوں كى تنجياں اور جسمانی تصرفات كے لوازم واسباب

آپ كے افتيار و افترار يل وے و يے ميں اور تمام اولياء الله كوآپ كامطيع و فرما نبردار بناديا تفا غرضيك تمام اوليات وقت

حاضرو غائب قریب و بعید ظاہر و باطن سب کے سب آپ کے قرمانبر دار و إطاعت گذار تنے اور آپ تمام اولیاء کے سر دار تنے

كيونكرآب قطب الوقت سلطان الوجودا ما الصديقين حجة العارفين روح معرفت قطب التقيقة خليفة الوقت في الارض وارث كتاب نائب رسول ملى الله تعانى عليه يهلم الوجو والبحدة. نو رالصرف سلطان الطريق اورمتصرف في الوجووعلى التحقيق بين \_ (ا خيارالا خيار )

متقدمين و مناخرين اور معاصرين

## موصوف رحة الشعليد فرمايا كدجناب غوس اعظم رشي الشاق لوص كاكرامات جليليس قدمي هذه على رقعة كل ولمي الله

کا اعلان عظیم الشان معرکه مانا جاتا ہے جب اس اعلان کی شہرت کا کتات ارض کے تمام مشاکخ وقت اور عظیم آئمہ آفاق تک پہنی

و حقد مین نے اس اعلان کے سامنے سرتسلیم خم کردیا معاصرین کی گردنیں جھک گئیں اور دنیا کے تمام مشاکخ خواہ حاضر تنے یا غایب

ج چھوٹے تھے یا بڑے مشرق میں تھے یا مغرب می غرضیکہ برایک نے تعمدیق وتائید کی ارباب حال نے تو اس اعلان پر

والطيف اورنيس اعداز من تعريك ين- (زبرة الآثار منيه ١٠)

الصِّلَ مَصْورْغُوثِ المُظَّمِ مِنْ اللَّهِ تَعَالُى عنه كَفَضَائلَ وكمالات كم موضوعٌ برحتقد هن ومتاخرين في السدم من هذه السخ ير

اظہار خیال کیا ہے وہ حدوحساب سے باہر ہے مشاکخ وقت اور حتقد مین نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ آپ کے کمالات کی

يرى دليل ب- (اينا مخاس)

د **بو بندی** حضرات کے مشہور عالم اشرف علی تعانوی ان کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ بھض اولیاء اللہ ایسے بھی گز رہے ہیں کہ

خواب بین یا حالت غیرت بین روزمره ان کودر بارنبوی بین حاضری کی دولت نصیب موتی تقی ما يست حضرات صاحب حضوری

کہلاتے ہیں۔ اُنہیں جس سے ایک حضرت مجنع عبدالحق محدث والوی (طیدارجمة ) ہیں کہ بیہ بھی اس دولت سے مشرف تقے اور

فیرمقلدین کےمنتدعالم ابراہیم میرسیالکوٹی بھی شخ کےمتعلق رقسطراز ہیں کہ ( شخخ عبدالحق تھدٹ دہلوی ہے ) مجھ عاجز (ابراہیم میر )

تعارف شاه عبدالحق قريهره

صاحب صفوري تهر (افاشات اليومية جلد)

تعظ ابومحد بوسف العالولي عليه الرحية على بيان كرتے ميں كه ايك عرصه بعد ميں حضرت شيخ احمد رفاعي رحبة الشالباري كي خدمت اقدس ميں

حاضر موا اور ﷺ عدى عليه الرحمة كا مندرجه بالامقوله جوأنهول نے شہنشاہ بغدادغوت اعظم رمنی اللہ تعالی عنه کے متعلق فر مایا تھا بیان کیا

چىپ مركارغوث الثقلين دخى الشاقال مندنى الله عدمسى المساره على رقبة كل ولى الله فرمايا توجيخ احمدة اكل دحة الشاقالي عليه في

ا بنی گردن کو جمکا کرعرض کیا علی در قدیدتی میری گردن پر بھی موجود حاضرین نے عرض کیا، حضور والا! آپ بیکیا فرمارہ ہیں؟

توآب فورافرما ياصدق الشيخ عدى كه ي عدى عليه الرحمة في بالكل ي فرماياب ( البية الدسرار السلحة - قلا كدالجواجر النواس

شيخ احمد رفاعى طيالات

عاضر بونے کو ہیں۔

ہم برگز نہ بیٹیس کے کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں اُن کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو سب نے بیز ھاکر

🛠 🕏 😤 على بن الي لصراكبيتي روية الشرق ال عليه اسية اصحاسبيه كهار كساتي زريران مسي حضور فوري اعظم رضي الله تعالى عند كي زيارت كو

آیا کرتے تھے۔ جب وہ بغداد کے قریب و بینے تو آپ اسحاب سے فر ماتے کہ دریائے د جلہ بی جسل کرلواور بعض وفعہ خود بھی

اُن کے ساتھ عنسل کرتے پھر اُن سے فرماتے کہا ہے دِلول کو صاف کرواور خطرات کو روکو کیونکہ ہم سلطان کی خدمت میں

جہب آپ بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ آپ سے ملتے اور آپ کی طرف بھا گ کر آتے تھر آپ اُن سے فرماتے کے <del>آت</del>ے عبدالقاور

کی طرف بھا گو۔ جب آپ حضور غوشیت مآب رش اللہ عند کے مدرسہ کے درواز و پر تکنیجے تو اپنا پاپوش اُ تارد سینے اور تو قف فر ماتے۔

جب حضور رضی الله تعالی حدا آپ کو پکارتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپ کوسلام کیااورآپ کے ہاتھوں کو پوسددیا۔ (مجہ سخد ۱۹

ہے باسناد ہیان کیا گیا ہے کہ ایک روز اُنہوں نے اپنے مریدین سے فرمایا، حنقریب عراق میں ایک مجمی شخص جو کہ اللہ تعالی اور

ا بوهمروه ان صریفینی ذکر کرتے ہیں کہ شخ بقابن ابطوا ورشخ علی بن ابی التصرالیتی اورشخ ابوسعد قبلوی دمنی الدعنم سیّد نا شخ عبدالقا در

بنی اللہ تعالیٰ عدے مدرے بیس آیا کرتے اورا سکے دروازے بیس جھاڑ ودیتے اور چیڑ کا ؤ کرتے تو شخ فرماتے ہینہ جاؤ وہ عرض کرتے

کیا ہمارے لئے امان ہے۔ ﷺ فرماتے ہاں تہمارے لئے امان ہے اپس ووادب سے بیٹر جاتے ۔حضرت غوٹ عظم رہی اللہ تعالیٰ عند

مشائخ جهاڙو بردار

**شیخ ابو بکر بن هوارا** طیا*اد:* 

كل ولى الله كاعلان قرمائ كاورزمانك تمام اولياء الله المطبع مول كيد

اس کا ظہور پانچویں صدی بیں ہوگا اور وہ خص ادتان افرا داورا قطاب زمانہ ہے ہوگا۔

وكول كنزديك عالى مرتبت بوكاأس كانام عبدالقادر بوكااور بغدادشريف يس سكونت اختيار كريكا- قدمي هذه على رقبة

ہے کسی نے پوچھا کداس وقت قطب وقت کون ہیں؟ تو آپ نے ارش وقر مایا۔ قطب وقت اس وقت مکر مدہیں ہیں اور

ابھی وہ ہوگول پر ٹلی ہیں' انہیں صافحین کے سواء دوسر کوئی نہیں پہنے نتا نیزعراق کی طرف شارہ کر کے قرمایا کرعنقریب ایک مجمع صفحص

جس کا نام نامی اسم کرا می عبدالقادر ہوگا خلام ہوگا جس ہے کرایات ورخوارتی عاد ہے بکشرے فلاہر میوں کی اور بھی وہ غوث اور

تطب بوك على جواجمة عام ش قدمسي هذه على رقعة كل ولى الله فره كين كاوراج الرقول شرق بجانب بوك ع

شيخ مسلهه بن لفهة السروحي ﴿ ثُنَّ لَا قُرُامِهِ

القداور رسول منی الد تعالیٰ عدر مع کے نزویک مب سے مجبوب ہوں سے بھی سے جو آس وقت کو پائے آسے جا ہے گہ آن کی حرمت کو مجو فار کے اوران کی تعظیم کرے۔ یہ بھی سوس بی آئیں مشہور مشان عمر قریب سے ہیں ہائی ہے میں ممانا مست تقدیق ووجائی کیا ہے۔ اس دھتے تھے ور پر عدے آپ کی بیٹا ایسا وقد آپ کھوروں نے دی میں میں سے کہ رہے تھے سے مہوروں وطبیعت جانی میں ورجہ مدست ارتا ہے کی سے مسائل کے ایسا وقد آپ کھوروں نے دی میں بھر شاخیں کی ایسانی جانت ہے سے مہوروں وطبیعت جانی میں ورجہ مدست فراد ان شاخیل آئی محسائلیں کے

ع آپ کابرمش فی عرف سے میں دسامت مرادے تھے۔ جب آپ والدوس میں جی رشت کے مبد شی بوٹھ فلوں کے ہاں۔

جار کر گھیں وا سے بھڑے موجاتے تھے۔ کے سے سب ہے جہا والربار کہ میں ان بھی دائھیم کینے کھر جوہوں جو ان کے بیٹ میل ہے

م عن ازین ج مستودع بطائحی نے 🖎 ہے۔ شرور یا کہ بیغد دہل کیک عجمی نوجوان شریف. (سیّدنا شیخ ) عبدالقادر (می اشتعالی عنه)

نام کا داخل ہواہے وہ عنقریب بیبت تاک مقدمات کی سیر کرے گاء س سے بڑی بڑی کرامتیں قا ہر ہوں گی ، وہ حال برغا ہے ہوگا

رفعت محبت على بيند بوگاء پکھ مدت كون ورما في الكون استخەپ د بوتىتى ، ^ ئے تشين على قدم دائخ اورخة كق على يد بيضا حاصل موگا

. 🕏 منصور 😁 بطائحی کی مجلس میں سیّدنا محنح عبد لقاور مِنی مند قدل عندکا ذکر " یا تو "پ نے فرمایا کدایک زماندآنے وارا ہے کہ

جس بٹس اُن کی مفرورت پڑ کی عارفین بٹس ن کا مرجبہ بلند ہوگا اور ن کی وفات اس حاں بٹس ہوگی کہوہ اُس وقت روئے زبٹن ہر

اوروه ان ارباب مراتب میں ہے ہوگا جو بہت ہے وی وکونفیب نیس ہوئے۔ منہ 🕝 👵 🕒 🔑 \cdots

عزازين

شيخ منصور

كيونكدد ويجدهم بين اورامحاب مقادات على سيدي

(سيّدنا) غوت عظم (مي الدن لا عد) كوعطا كيار جب بيش فتم بوكي اورناج العارض كرى سے أتر بي تو ، فير يابد بر بيشا كے اور (سیّدنا) میج عبدالقادر بنی اشد تعالی منه کا باتھ پکڑ کر کہ احب لقادر ( بنی احد تعالی منر ) آب جب تیرا دفت آبے تو اس میری کو باد کرنا اور فی دارسی اتھ سے مکڑلی۔ (ج سرمون م) **سیّدتا** حغرت غوش اعظم می الشاتی منه تاج العارفین قدر سره کی زیادت کو کثرتکمینی شر آیا کر نے تنے۔ جب تاج العارفین (ض الله تعالى من) آب كو ديكيت لو كمزے موجاتے اور حاضرين سے قرمايا كرتے كدالقد كے ولى كيئے كمرے موجاد اور جض دفعہ آپ طنے کیلئے چند قدم آ کے بڑھتے اور مجھی فر ، نے کہ جو مخص اس نوجوان کیلئے کھڑ ندہوا او والندے دلی کیلئے کھڑانہ ہوا۔ جب بار بارتاج العارفين سے امرظهور على آيا تو آپ كے صحب نے سبب وريافت كيا۔ آپ نے فرداي كداك لوجوان كا میک وقت ہے جب وہ آئے گا تو ہر خاص وعام اس کے تتاج ہوں گے۔ پیل تو کو یا دیکے دیا ہوں کہ وہ بغداد پیل کم رکاس ایاشہاد ير كبدر ما ب اور دوسچا ب كديمرا يدقدم بروى القدكى كرون يرب- يس س ك وقت بي ويدى كروني اس ك آك جھک جا کی گی۔ کیونکہ وہ اپنے وقت میں ان کا قطب ہوگا۔اس سے تم میں سے جوفخص س وقت کو یائے أسے جاہے كہ أس كى غدمت كوسعادت سمجے\_ ل آپ ال ال مراق من مجلة العادقين من - آپ شام يدين من سه وايس درگ صاحب عال تف آپ كا قول ہے ك نسان فی نہیں بن سکتا جب تک کہا ہے ہا ہے تا ہے تا ہے نہ جا ہے۔ آپ سے دروفت یو گیو کہ کاف وقاف سے کیا مردو ہے؟ فرما بإكدا قال كن كے مما تھا بندے مقابیش ہے بيئر مقام و توسعو و باتھ بوليٹو ئوئن ش ہے سب پر اند تعالی <del>شخ الوطع كرد جاہے</del>۔ اهرائ اول عظ عش تعمينيات بيكاوسال بوي

جھنڈے ہیں جن کے بھریرے مشرق ومقرب سے تبی وز کر گئے ہیں۔ بھر آپ نے فرمایا ،همیدالقادر (بنس مند تعالی عز)! اب وقت ا ما اہے ایر عمقر یب تمہارا ہوجائے عبدالقا در (منی شاق لی مند) سیکھی عمل ہو ہے۔ عبدالقا در (منی شاقالی مند) ہم ایک مرم غ ا تگ و بتا ہے پھر دیپ ہوجا تا ہے گر تیرا مرخ تیا مت تک ہا تک و بتا رہے۔ پھر آپ نے اپنا سجادہ قمیض جیجے، پیالداور عصا

معشرت تاج العارفين ابوالوفاء محمد كاكيس \_ اليك روز كرى پر وعظ فرما رہے ہے كدا ہے مل سيّر ماعبدالقاور (منى مدته لا عنه)

جو بخداد میں نو وار دیتے ہے۔ گیل میں آئے ۔ تاج اسار ضن نے سلسد کل مقطع کر دیا اور بھنے کے نکال دینے کا تھم دیا فور اُنھیل کی گئی

تاج العارفين في كارم شروع كيا بمرحضرت في مى التاتهاني ونجس بين واخل بوع يد تاج العارفين في سعسله كادم تطع كريك

تُنْ رضی الله تعالی مدکو تکاسنے کا تھم دیا۔ پال شخ نکال دیئے گئے۔ تاج سورفین کری سے آترے اور سپ سے معافقہ کیا اور

حضورغوث اعظم مِنی احدت لی حدکی چیش ٹی پر بوسد دیا اور عاضرین سے قربایا کدا ہے الل بخداد! اللہ کے ولی کیلئے کھڑے ہوجاؤ۔

یں نے جوان کے نکالنے کا تھم دیا تھا وہ اپانٹ کیسے شاتھ بلکاس سے کہتم ن کو پہچان نور معبود جنیقی کی عزیت کی تھم کہ اس کے سر پر

ا**مِو الموفق** تقتراندُهَا أياب

حِمَك جائيل كي - (جد ، مرر محده) شيخ عتيل على عقبل منى رض التدافي مسر السين عدر وافت كياسي كداس وقت كا قطب كون عبي؟ آپ في فرمايا كداس وفت كا قطب مكر شرف میں پوشیدہ ہے اور یے کے سواکس کومعلوم نہیں اور عرق کی طرف ،ش رو کر کے فرمایا کہ یمہال عنقریب ایک مجمی جوان شریف ف ہر ہوگا جو بغداد بیں اوکوں کو وعظ کرے گا ورخاص وعام اس کی کر مت کو پہنے تیں گے۔وہ سے وقت کا تطب ہوگا اور کے گا کہ میرابیقدم ہرولی کی کردن پر ہے اولیاءالقدائی کردنیں اس کے سے جھادیں گے۔اگریٹ اس کے زمانے یس موتا تو ایٹا سر اس كي آئے جھكاديتا۔ جواس كى كرامت كى تعديق كر سكا شدتى كى أسائق سے كا۔ (جو مر اسون) لے آپ ساحب کشف وکراہات تھے، ری ں ۔قریب شرور ش فوج یوش پیدا موے ، جو ٹی ش جسیل عمر بیٹے بعد و آ ۔۔۔ یا بدرسانگامیش مدین کے اُسٹاو تھاو معتی بھی تھ معتی عرفیں اقد وہ عرف آپ داشت تھا۔ خد ویس ا<u>س میں</u> قبل تھی قرماد اور دریائے وجلہ کے کنارے کیا کہا کے متعمل آپ مرابہ میں ان ہوے انٹی شمال سریا ہو، وں آپ نے انتہے میں عورف المعارف عن بالبيان أيها على بالبيار الموسوم المجر بهد بالخب عدم الأول ع آپ مشائع شام سنٹ تھے مقام کا میں جوجب سے بار شاہے کا بھائی میں رہے ورویتی تھی فرواید آ بگوطیار کہتے ہیں

اليون ديب آپ ڪڻ هن و جڻ ان وي ۾ او ۽ آهن هن در او ۽ آهن هن اي پر جي هن وارو ۽ آپ ن طرف آڪڙ آپ بو هن اي

اور واک و کھورے تھے۔ جب آپ کے باس بیچہ آ آپ اور شری بابار آپ وقوائش تھی کہتے میں کا کلہ بیدا وقعہ کے اپنے میں جو اس

اليد عما عت كراته بين في مسلمان ورت و تكارب الرواعة التال يتجافه كيداع بالبالج دول من يالم وول تاليا

عبوراً يا ، آپ ك البيناسي و پرييند كرار ياش خوصا كايا ورووسري حرف جانگ و رآپ كي و في چيز شيكنگي يرجب آپ كيم شعب فيده جرا

ت توفر ماہ کی مقبل مقبل خوصیں میں سے میں ۔ آپ کی وربراہ مشہور میں ۔ ( بجو سر ر معیام )

😤 بوالنجیب عبدالقا برسبروردی رینی شانهانی عند 🕆 کابیات ہے کہ میں سام 😅 ہامیں بغداد میں 😤 جماد دیاں رینی اند تعالیٰ عند کی خدمت

شل تفاسان ونول شل سنيدنا شخ عبدالقاور مي عدته لم عنه ب كر صحبت ش تنع ووسية اورادب سي شخ حماد كرس من بيند محت \_

بھر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے منصنے کے بعد شخ تماد نے فرہایہ اس تجمی کا وہ قدم ہے جوابینے وقت میں اور یائے زہانہ کی

مرونوں پر ہوگا اور وہ عظم سے کہے گا کہ میرا بیاقدم ہروں مندی مردن پر ہے اوراس وقت کے اولیاء کی مرونین اس کے آگے

ابو النجيب سهروردي

شیخ ابواحد عبداللہ بن احمد بن موی ابجونی المدقب بالتی نے السیم حال کو احرد بش اپنی ضوت بش فرمایا کدسرز بین مجم بش عنقریب ایک از کا پیدا ہوگا۔ جس کی کر مت کے سبب بزی شہرت ہوگ۔ تمام اوسیاء کے نزدیک اس کو تھوست تامہ ہوگ۔ وہ کہا ، میرابیقدم ہرولی اللہ کی گرون پر ہے۔اس وقت کے، وہ یہ س کے قدم کے بنچے ہوں گے۔اس کے دجود سے اہل زماند شرف یا کمیں کے جواس کی زیارت کرے گا وہ نفع آف نے گا۔ ( جو سر رہوں ) شيح عدى تھی ابوالقاسم عمر بن مسعود بن انی العزیز 💎 کا بیان ہے کہ سیری مرشدی حضرت قویث اعظم بنی ایشتانی مزا کثر 🚉 عدی بن مسافر رض الاتعالى من كي تعريف كي كرت تعد ال لئ مجمع أن كي ريادت كاشوق بيد جور شي في اسية شيخ سيدا جازت طلب كي ر انہوں نے اجازت دے دی۔ میں سفر طے کر کے کوہ ہکا رہیں <sup>س</sup>یا ادر شیخ عدی کو بائس ۲ میں اپنے زاو میرمیں کھڑا ا<sub>یا م</sub>یار مجھے دیجے کہ فرمانے کے عمرا تو سمندرکوچھوڑ کرنمرے وی " یا ہے۔عمرا معنع عبد لقادر (یس منفانی مدر)اس وقت تمام اولیاء کی باگول کے

شيخ حتى

ما لك اور قمام كيين كي سواريول كالديس ( ريوان ما السيدان) ع اليشرينك شام ميل دريون فرات كمفري النارات صب ورق ك، رميان واقتي العام يا قات الصفح بين كدريون فرات

لِ ''پ سيدا شيخ عيد الله هيد ني من ه مار عرب الاه من ساهن ڪ ڙن ۽ پهنده سان 160 ل يو کرٽ تقريم جيوز کرر ويوشيل ہو گئے ریز کے مشہور تھے ۔ وگ تدرین عیرجا غیر موام کے تھے۔ جدر مصال (مان دیک کیا وصال ہوں ہوگا ید کجوام معلی وس

مشرق وبق رباع يبارك بواش عيورين مثرق وبا

قبرمبارک کی زیارت کی۔ آپ نے فرہایا ، السلام علیک اے نیٹخ معروف (رس اندانیان عند) "پ ایک ورجہ ہم ہے آ گے جیں۔ گھرد دسری بار جوزیارت کی اور ش آپ ہے ساتھ تی تو فر ما یاءاسن م عنیک اے شیخ معروف ہم و دور ہے آپ ہے آگے بڑ دھ گے۔ شخ معروف نے قبر میں سے جواب دیا، وعلیت السلام یا سنید اہل الزمان۔ 💝 💉 🧢 ۴ 🖰 ای طرح دیگراولیائے کرام نے آب کی شان ٹی غاظ ذیل استعمال کے ہیں۔ ريمائة استرار الاولياء في هذا الزمان و اقرب اهل الارض الى الله و اجهم اليه في هذا العصير ( كاية الامرار صلي ١٩٢) ريحانة الله في الأرض (ج 🕝 🗠 🖰 🖎 امام اهل الارمش (ﷺ نامزادملح١٩٤) فرد الاحياب و قطب الاولياء في هذا الوقت (ج) ﴿ ١٣٣٠/ من مندور اهل حضرة القدس 🤫 🦠 ۱۹۰۶٬۰ سيَّد الأولياء والمقربيس في هذا حيس 🖘 🧸 🗠 🗠 أمام الصديقين وحجة الله على الفارفين 🖅 💉 🚝 ١٩٠٠) شيراهل الأرض في هذا الوقت (الإسمالاكا) فالد ركب المحبين وقدوة السابكين 😭 🛪 🗠 ألم اكتمل اولاولياء اورع العلماء والعلم العارفيس والمنكس المشاشخ (ج حرك ١٣٣٥٠) سيّد المحققيس (جان برايح ۱۲) اعينان الدنينا واحد افراد الاولياء 💝 🤝 📶 🐃 🗆 خير الناس في زماننا هذا وسلطان الأولياء سيَّد العارمين في وقدَّمًا ﴿ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ٢٣٣﴿ ٢٠٠١) (جمد سماس تصوف کی وابنتگی) 💎 بھی وجہ ہے کہ جملہ سدس کے مش کٹے نے حضور توٹ اعظم بھی اندنعالی عدے حضور ہیں نذ رائد عقیدت بیش کی ہے تمون کے طور پر چند بر رگوں کی تھمیں بیش کرتا ہوں۔

ہے۔ میں علی بن الی تصرابیتی فرماتے ہیں کے میں نے سیّدنا شیخ عبدالقاور دہنی انتداقاتی مند کے ساتھ شیخ معروف کرفی دہنی انتداقاتی مندکی

شيخ ميتى

سطال المدفحو بالمعقين مداين بيشقي مبارات

يا غوث مظم ثور بدي مخار ني مخدر خدا سلطان دو عالم تطب على حيراب زجيدب ارض واساه

در برم نی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی در خک والمات سطانی اے منبع قضل و جوو و سخا

معين كه بقلام نام لو شد ور بوزه كر أكرام لو شد

(بیاب تصیدہ ہے انتصار کے پیش نظر امونہ کے چندا شعار نکود ہے جی تنصیل دیک ج جی تو نظیر کی انا ۔ کلام ادا ولیا و فی مناقب خوش الور کی ت الوار أطلب عد أن الماني الله الأكار م

وتنكير بمه جا حفرت غوث الثقلين ديدة ربخش ضياء حصرت غوث الثقليين واغ مهدش بغز مضرت غوث التعلين

شخ محی امدین ندرد نانی خود نیزهم

گر کے خواہد بیاں کردن گھر در بیش و کم

شنخ ايوالمعالى جمة شاتول عبيه

، ر طفیل شاہ عبدالقادر ممیلاتی است

گر نه بنی در نبوت مصطفے راہم ترین رات تعرفها كه خاص شان أوست

چول يوئ ني شدتاج سرت تاج بمدعام شدقامت

اقطاب جهال در چیش درت افرو جو ویش شو و کوا

قبلة الل مفاه حفرت غوث كتعلين

خاكيات تو بود روشي اللي تظر

قطب مسكين الحزامي ورت منسوب است

یں دیکھتے۔ أوسى فقرنه)

م کر کے واللہ بعالم از مے عرفانی ست

زانجماش مصطفئ را راحت الماني است ہست ہر دم جبوہ کراز چ<sub>برہ ا</sub>ش زھس حسن ن محد شن مهر می محدث الله فی منه ساتار سه غوث اعظم دليل راه يقيل بيقيل ربير كانم دي اوست ور جمله اولیاه متاز چون چیبر در نبیه ممتاز

منكر پروردهٔ نول ديم عاجز از مدهت كمال رسم

درد وعام باوست اميدم بست باوے اميد جاويدم

ظ سه منحوث الاعظم میںانڈ توانی عند کا قدم تم م اوس ء کی گرونوں پر حق ہے جب آپ کومر سر بخو میں سے نواز اگریا اور خلعہ صومح بو فی

لا يب إن فره ألى كل الأعلى روز جورك ون وعظفره تراس موسل برم منه على نافره يوم قدمي هذا على رقبه كل ولي الله

بیرا بیقدم اللہ کے برولی کی گردن پر ہے۔ اس رش دے سنتے ہی تی مر ولیوں نے جو مجس میں حاضر تھے اور جو حاضر در تھے

ا بی گروئیس جمکاویں بہاں تک کہجو وہ وہ والحی پیر ٹیٹس ہوئے تھے، ن کی روحوں نے ور بابوں کے اصلاب اور ماؤل کی ارهام

كه تمام ادب وعظام ادر بزرگان امام صفورغوث العظم محبوب سحاني، قعب رواني، فيخ عبدالقادر جيلاني كي دهاعت كرين اور

یش متھا پٹی گرو تیں فئم کردیں اور شعیم کیا کہ ہے شک سے کا قدم ہوری گرونوں پر ہے اور منادی غیب نے تمام عالم بیل ندا کردی

ان کے ارش دات کو بسر دچھ ہج لاکمیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا کد میرا فقدم تن م اوریا و کی گرون پر ہے

وعلی بن بیتی بصدواحر ام کمزے ہوئے اورآپ ئے منبرے قریب پانٹی کرئپ کے قدموں کواپئی گرون پررکھا۔اس کے بعد تمام

ومياءالله جومجلس بين ها ضريقها يلي گرونول كونم كيد ورجوعه م رواح بين تنه ياعالم برزخ بين وه مثالي صورتول بين تمثل بويئ

يمي جمهور كالدبب بيدا كركوني اس كے خلاف اقوال بيل تو مرجوح بيل رستيدنا مجدوانف ثاني مربوني بني شاتاني عندكا بھي يمي

ندبب ہے۔ آپ کے مکتوب شریف ہے جن حصرات کو غلاقتی ہوئی ہے۔ اس کا از ارفقیر نے اپنے رسالہ فیض جیلائی براہام رہائی

سيمناغو شارعظم رش عدته لي عنكامقوله القندمي هذا على رقبة كنل ولمي الله امراليي تفه آپ نے ازخود نيس قرمايا اور

نہ ہی عالم سکر میں فرمایا بلکہ صحو میں اور منبررسوں (منی مند تعانی عبدوسم) پر بزاروں کے مجمع میں اس کا انگار کرنا قلبی مرض

(تعصب سعديكى اوروجات) وروحاني شقاوت كى ويمل ب-

سيدنا الهؤيد أفي شقاؤه الله تعالیٰ سے تائید والے نے ہر ہے کہ وہائے کرام میں جت تائید من اندسٹیدنا غوث ارعظم میں اند تعالی عدے حصد میں آئی سمسی دوسرے ولی کامل کونصیب شہوئی۔سب کومستم ہے یہاں تک کرمخالفین ورجاسدین بھی ہانتے ہیں کےحضورغوث العظم بنی اندنده بی مندکی کرامات مجمع سته مصطفع سل اندندانی میدام کی طرح را تعد دو انجمعسی میں۔مثلاً مخلوقات کے نک ہرو باطن میں تصرف کرناء نسان اور جنات برآب کی حکمرانی او گوس کے رزاور پوشیدہ مورے جا نکاری ،عام ملکوت کے بواطن کی خبر، عام جروت کے حقائق كاكشف، عالم الاموت كرم سنة امراركا عالم، مواهب عيبيرى عطاء وذان اللي حودت زمانه كالقرف وانقلاب، ارنے ،ور جلانے کے ساتھ متصف ہوتا ، اندھے ورکوڑھی کو چھا کرنا ، مریضول کی صحت ، بیارول کی شفا ہ، زبین و سمان پر جرائے تھم، یانی پر چلن ، ہوا ہیں ' زیا ، یو کون کے تیل کا بدن و شیر ہ کی طبیعت کا تنبد مل کردینا ،غیب کی مشیر ہ کا مڈکا تا ، ماضی وستنقبل کی یا توں کو مثلا نا اوراسی طرح کی ہےشار کر امتیں ہیں اس مند کے بیارے ور ڈیلے ولی کی۔الفد متارک وقعا کی ان سے رامنی ہوا ورتائد فرمائي توصده ركرامات بكثرت بوار خدمت سرایا اقدس بیس نذرانہ چیش کرنا ہے۔ ہم نے قافلہ کے اندر کے خارت طلب کی۔ آپ نے اجازت عنایت فرمادی تیز ارش دفر مایا کہ جو بکھے مینڈ راند دیں وہ ان سے سے دو قافلہ تدرجا ضر خدمت ہوا اور اُنہوں نے ہم کورینٹی ، اُونی کیڑے کچھے ونا وغیرہ اورآپ کی وہ دونوں کھڑ وئیں جن کوآپ نے ہو شل پھینکا تھ دیں ہم نے ان سے دریافت کیا کہ ہی کھڑ او کیں حمہیں کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا کہ ۳ صفر کو ہم چل رہے تھے کہ نا گاہ عرب ہم پر " پڑے جن کے دوسر کروہ تھے۔ انہوں نے اعاراماں نوٹ لیااور ہم میں ہے بعض کولل کرؤا یا اور دوو دی میں تقلیم کرنے کیلئے اُنٹرے اور ہم کن رؤوادی پر اُنٹرے ہم نے کہا اگرہم اس وفت ﷺ محی امدین کا نام لیں اور بصورت مدامت اپنے مال میں ہے آپ کیلئے پکھنڈ ریان لیں تو بہتر ہے ہیں جب ہم نے آپ کا تام لیا تو ہم نے دونوے سے جن سے جنگل کو فی من ورہم نے ان کوخوف زوہ پاید ہم نے گان کیو کہ دوسرے عرب ان کے پال سے بیل اس میں اس میں سے بعض اور سے یاس آئے اور کہتے گے آؤ ،ینا مال سے مواور ویکھو کہ ہم پر ناگاہ کیا مصیب ٹوٹ پڑی۔ چروہ ہم کوائے سر مروجوں کے باس لائے۔ ہم نے ان کے سرواروں کو سروہ وا یا اور ہرائیک کے پاس پائی سے تر ایک کھڑاؤں پڑی ہے ور نہوں نے عاد مال جمیل وامل کرویا۔ وقد ماج براسو ١٩ ١٨ زيدَ الحاطران رّ اصلي ٥٠٠٩ - سليمة الاولي واصلي ٣٠٠ - تخذق ريد استر٣٠) Ar of the best of the مقیاں نے بات یا جائے ا الم المان بدا ہے آ یا فوٹ اہم المم يه يمان يب الما الأي المتم

م مید باشیخ عبد عار جنادی شد انه که ایجات کافی با منابع فاجه به

بیداسم بھی حضورغوٹ اعظم میں اند تعالی عذکو بھا ہے س سے کہ آپ کا مخلق خد پر کرم اور جود وقضل، تناہے کہ جس کا احصاء ناهمکن نہیں

تومشكل ضرور ہے۔سب سے بردھ كرآ ب كاكرم مى ہے كہ آپ نے وين كا حياء فر ، يا يقصيل مى الدين اسم مردك كي تشريح ميں

آئے گی دن شاء اللہ آپ کے احیائے وین کا بیرہ ساتھ کہ شصرف اپنا ملک بلکہ غیرمی لک بیس بھی سفرکر کے احیائے وین فرمایا

قا فله كا قصدمشہور ہے۔ تفصیل كرامات ايس سے كى ۔ قافلہ سرد رئے كہد، جيبى كديس ئے حضور فوف اراعظم رہى اللہ تعالى عندكى

اور مدد کرنا ندصرف انسانوں ، جنوں تک محدود تی بلکہ حیوانات تک سپ کی مدد کا سدسلہ جاری رہا۔

كرامات فو شدير تفعيل عرض كي جائے كى۔ يہاں چندمعروف منا عاضر بيں۔

الكريم رشى الشاتعالى انت

اً س نے جھے سے بدواقعہ بیون کیا کہ غیشا پور کے راستہ بیس بشرا مغرض ہے میری ملہ قات ہوئی ، میرچودہ اونٹ پرشکرا، وے ہوئے جارہے تھے۔اُنہوں نے جھے سے بیان کیا کہ بمیں ر سندیش میک ہیوبان جنگل بٹس کرنے کا اتفاق ہوا' جو بہت ہی خوفناک تفااور وہال تھمبر نابہت مشکل تھا۔ جب بہبی رات کو ونٹ اد وے جا چکے تو ن میں ہے میرے جا را ونٹ تھم ہو گئے میں نے ہر چند تلاش کیا مر کچھ بتانہ چار۔ بس قافلہ سے جدا ہو کی اور شتر بان بھی میرے ساتھ رو کیا۔ جب مبع ہوئی۔ بس نے شیخ عبدالقادر جیلانی بنی اند تعالی مندکو بکارا کیونک آپ نے جھے ہے فرہ یا تھ کہ جب تہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم جھے کو بکار ناتمہاری مشکل حل ہوجا نیکل ہے۔ اپس میں نے عرض کیا یا چنج عبدالقا درمیرے اونٹ تامعلوم کہاں ہے گئے ہیں اور ش ان کومنج تک تل تلاش کرتا رہا تکر کہیں نہیں ہے اور میں قافلہ ہے بھی چھڑ کیا ہوں۔ All with the state of the کھر ہے وہ ل گئی ہرو میں ا المال المالة المالة المحلق المحمد جو ذکھ بجر رہا ہوں جو عم سمہ ، • • م بست ۾ خون من هس قال الله المن المم استغاث كوراً بعدى جميما يك فض نيد ير وكهائي دياجس في سفيداب يب بوا تف أسف جميم باتحد سالك عرف اشارہ کر کے بتل یا گھر جب بش نے اس شیعے پر چڑ ھاکر دیکھ تو وہ" دی جھے نظر نہ" یا اور شیعے کے داکن بش جھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیتے۔ان کا ہوجھان پراک طرح ندھ ہو تھے۔ہم نے اُشیل پکڑ سیاادرقا نظے سے جاھے۔ اِند یہ جواہر سی عرامہ ا تغريح الخاطر بملحديه التخذقاد ديد ملحديه) التي و المراجع المعرود لكان مريون و المدويش و المراس المراس المراج على ما علا محرف المطلم ف مده ۔ ای طرح کا ایک واقعہ مام نووی شارت مسلم میہ رہ ہے تحریر فرمایا ہے۔ جھے سے ایک بہت بڑے بزرگ نے اپٹا واقعہ بیان فره بد کدمیرا خچر بھاگ کیا اور جھے بیرحدیث شریف (تم میں ہے اگر کسی کا جانور جنگل میں بھاگ جائے تو اُسے جا ہے کہ وہ یوں پکار کر کیجا سے انتدے بندوں میری مدوکرو) یا ویکی توشل نے قورا اعسیت وہی جا عباد اللہ کہا کہ کہا بکا الآواللہ کر بھر نے اس خچرکواُ سی وقت روک لیا۔

تعظم عبد الله الجبائي عبد الرحمة فرماتے جي كد جمد ان ش ظريف، ؟ م صخص سے ميري ما، قامت جوئي۔ ميخص ومثق كا رہنے والا تھا۔

ف ۱۵ اس عديث شريف كي صحت سنداور مزيد حورجات فقير كي سب عمائي إرسول الغديش ملاحظه مول. شيا، لله كا جواز معطرت شاہ ولی القدمحدث و اول رحمة الداند في مديقف سے حاجت كيدة الك ختم كى تركيب تحرير فراد تے اي كدووركوت قل بار عاكم يك سوكياره مرتبه ذرود شريف وهرايك سوكياره مرتبه كلمة تمجيد وربعد از ب ايك سوكياره مرتبه شياء كنديا يتخ عبدالقادر جيدتي ي عد (اعتاد في سائل اولياء) مولوي رشيد احبد گنگومي جود ہوبندی مسلک کے بہت بڑے مام تھے۔ای دخیفہ کو ہڑھنے کے متعمق ارش دفر یاتے ہیں کہ جومش ان کل ت ( یا جع عبدالقادر جیمانی شیاہ نشہ) میں اثر جان کر پڑھتا ہے وہ کافر ورمشرک نہ ہوگا اور جوش (عبد لقاور جیمانی) قدی سرہ کومتعرف ہالذات اور عالم بذات خود جان كريد معے كا دوسترك براس عقيده سے يراحنا كرفيخ اعبدالقادر جيدنى) كوحل تعالى اطلاع كرديتا باور باذ شاقع الى ين حاجت برادى كروسية بين - بيامي مشرك شاموكا - الأول اليديدة ال صور مصور من في مولوی اشرف علی تهانوی مجى جواز كم متعتق اى طرح رقطراز بيل- (يا شخ عبد لقادر جيد في شيءً لله برصف كى المتج العقيده عليم الفهم كيلت جوازى محتائش موسكتي سبه- وفراى شرفيه السد صفية المطلوم كانور مداد علمان معداسوه والمطوم المعرم تجاري مولوی اشرف علی تفانوی صاحب بلکه خوداس کے عال تھے۔ وہ موبوی رشید احد کشکوبی سے اس طرح سنقا شکرتے ہیں

یا سبیدی للَّه شیاءً آنه 💎 آنیم نی نمجدی و نی جادی

مير برار فداك واسط يكونو و يخ - " ب معطى بين مير ب من جول سوالي لله -

علا صافو وک رحمہ اللہ قابی صدیقر ماتے ہیں کہ بیل بذر سے خود کیے جا عت کے ساتھ جارہ تھ کہ بھار چو یا ہے بھاگ گیا۔ ہم سب اس کو

چُڑنے سے عاجر آ گئو میں نے بھی بکل (اعدونی یا عباد الله) کہ توجو یا سیرک کیااور بم کول کیا۔ اس یکار کے علاوہ

فیز مندرجه بالا حدیث شریف اور واقعه کوایام ابو پابیه قاضی مجرین علی شوکانی نے بھی پٹی کتاب متحفة الذاکرین صفحه ۱۸۱ مطبوعه مصر

کی بھی ہم نے شکھاتھا۔ ( سب ۱ کار سنی ۲۰

في درج كيا ہے۔

یا مرشدی و یا موئلی یا معرعی ایا ملجائی فی مبدی و معادی ے مے سے مرشد ہے میں کی پیاد ہے میں کی بھر حت کے سمار اور سے جانب پناوو کیا در سخرت میں ر یا سیدی بله شیاهٔ به انتجابی بمجدی و بی جادی ے بیرے مردار خدائے، سطے چی دعا ہو۔ چیٹ کے ایم سے سے جائیر نے دائے ہیں اربیل رائل ہوں۔ ( الرياث مدا ياصفي ما مطوعة يويم) عورت کی فریاد رسی ا یک عورت حضرت کی مربید ہوئی۔ اس پرایک فاسق محض ماشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کیلئے وہر پہاڑ کی غار کی طرف گئی تو اس فاست مخف کوچکی اس کے جانے کاظم ہو گیا تو وہ بھی اُس کے چیچے ہو گیا حتی کہ اس کو چکڑ لیا۔ وواس کے وامن عصمت کو نا پاک کرنا میا بتنا تھا۔ تو اس عورت نے بارگا وغوشیدیں اس طرح استخافہ کیا ۔ السياث ياغوث الثقلين النقينات ينا عنوث اعظم العياث يا سيدى عبدالقادر العياث يا شيخ محى الدين حطرت اس وفتت اپنے مدرسہ بیں وضوفر ہارہے تنے۔"پ نے اپنی کھڑاؤں کو غار کی طرف پھینکار وہ کھڑوا کیں اُس فاسق کے سر پر گئی شروع ہو گئیں حتی کہ وہ مرکبا۔ وہ عورت آپ کی تطبیر مبارک ہے کر حاضر خدمت ہوئی اور مجلس بیل سارا قصہ كهرستايو والعرب الأمل المنيد المساوية والماسان المساوية قوات المعلم التي الشام الأمان والشار المعالم المعلم التي والشار العالم المعالم والمعالم المعالم المعالم والمعا فی عدد سے شاہ عبدالعزیز محدث دباوی عیدارجہ کے جیر مجد درشاہ وں مقدصاحب کے والد ہاجد حضرت شاہ عبدارجیم صاحب محدث والوی رح الشعیر فرماتے میں کہ ( یعی ) حضرت خواج عبید الله احر رقدس الله تعالی مربری کے صاحبز اوے حضرت خواج محمد میکی ندس مرواهو پر سے منقوں ہے کہ الل تصرف کی کئی قسام جیں۔ بصفے وزون ومختار جیں کہنی سبحانۂ وتعالیٰ کے افران ہے اوراسپے القبیار ے جب چاہج بین تقرف کرتے ہیں۔ ( ان مند حدید قاری سوس مدر بات در بام من بستی مودی ایراتیم سالکوٹی)

مولوی اشرف علی تعانوی رقمطراز ہیں کہ ہزرگول کی توجہ سے نکا رئیس ۔ بشک بزرگوں کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔

(دوات وبرست منوه جات معدده وال

نے اپنے ویروسر شدهای مدادانتدم برکی کی شان می تصید واکھا ہے۔جس میں وہ حدی صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں

مولوي ذوالفقار على ديوبندي

تصیدے لکھتے پڑھتے چلے آرہے ہیں۔علاء ملت رطب اللهان ہیں حق کے تفکین ان کے حضور تذارات دعقیدت پیش کرتے ہوئے فرمحسوں کرتے ہیں۔ اور ہے کرام اور مشائع عظام کی گردنیں ان کے پائے اقدس کو ترکی رہتی ہیں۔ حقیقا ان کے رارج ومراتب کا احاطہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ تفصیل فقیر نے ' کلام لاولیاء فی منا قب غوث ابوری' میں آگھی ہے یہاں چندخمونے ملاحظہ ہوں۔ عارف کامل حضرت مور نا سیّد غدم تکی بدین نقشیدی قصوری وائم الحضوری عیدارویہ اینے کلام عديم النقام من يول اظهار فرمات ي ي المراجعة الاراني الداماني الما فيا<sup>ل</sup>ي لياء لذا اليو ment in the court of the فخر سلسله نقشبنديه **حضرت مول ناعبدالرهن جامی رمه الته عید ما معمد لله یافعی ہے تاریخ آبی ہے انس میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رض الله تعالی مد** کی کراہ ت تحریر وتقریر بیل نہیں سکتیں۔ ائر کر م نے مجھے بتایا کہ آپ کی کراہ ت تو از سے ہم تک کانچی ہیں اور بیٹا بت ہو گیا ہے كدآب سے جن كرامات كاظبور جوا ہے كى اور بزرگ سے بيل بور آپ كى حيات مباركه يلى جوكرامات ظاہر بوكي اور جو بعد

يش ديکھنے بيس آئم ان کوجمع کيا جائے تو ايک وفتر جا ہے اس سے ختصاراً اتنا لکھود ياہے کہ بيرکرامات جو ظاہر ہو تيس اور

المارے اور چشت اٹل بہشت کے سرتاج حضرت شیخ فریر مدین چشتی تذریسرہ ہے کی شخص نے ہوچھ کہ شیخ عبدالقاور میں الدتعالی عند

نے اقدی بذور الخ افر والا ہے اس میں آپ کیافر والے بیں ؟ فروو سرمی اس زوند میں ہوتا او آ مخضرت کے قدم معمول پرد کھنا۔

ہوتی رہیں گی اور حقیقت رسول اکرم میں اللہ تی ٹی مدیس کے مجرو کا تڑے ۔ جبیرا کرعبد ارتشن جامی نے قرہ یا 🔃

ازولی خارتی که مسموع ،ست معجزهٔ آل نبی متبوع است

نیز آپ کے فضائل ومنا قب، خصائل و شاکل کے بد تھیر ہر ایک عرصہ ہے معترف ہے " رہے ہیں۔اولیائے جہال ان کے

فائده السعالة برى جمم مروب ورشعام ارواح على تمام اوبياء في كرون جمكا في تحل

المطليم رضاشتمالي

آپ کی عظمت اس سے بڑھ کراور کیا ہوگی جوایک شاعرے فرہ یہ ۔

تغوث عظم الميان وياء الميول مستق ورميان تبياء

بن سيدموي الى بن سيدعبدالقدموي جون بن سيدعبدالله محل بن سيد م حسن في بن سيد مام حسن بن سيدناعلي (رض الله قالانم)-آپ والده وجده کی شبعت ہے سینی سیّد ہیں۔ سیّد کی مدین ابو محرعبدالقادرین لمدۃ کمبار بنت سیّدعبدالقد صوعی بن سیّدا بوجها س لدین محدین جوادین امام سید علی رضاین امام موک کاظم بن امام جعفرصا دق بن مام محمد با قرین زین انعابدین بن امام ابوع بدالله فسين بن اميرامومثين كل الرتغني (مني متدق أمنم)\_ آپ کا خاندان اولیو وانند کا گھرانہ تھا۔ آپ کے تاتا جات دار جات دوارد ماجد و لدو محترمہ، چھوپھی جان ، بھو کی اورصاحبز ادگان سب اورياه الرحمان تخطيه ف 🗈 اگرشریف شرادنت ہے ہوتو آپ کی شرفت و بزرگ کا کیا کہنا جبکہ ند صرف انسان ملکہ حن وملک بھی آپ کی بزرگی کے معترف ہیں بلکہ شیطان نے مقابلہ کرے آپ کی بزرگ کا وہون ہے۔ عن عثمان العبر لمنی عدر ارور فره نے جیں۔ ش بے شہشہ و بغداد حضرت غوث اعظم بنی اند تعالی عند کی رہان مبارک سے سنا کہ "پ نے ارشا دفر ، پایٹس شب وروز بیابان وروبران جنگلوں بٹس رہا کرتا تھا۔ تو میرے پاس شیاطین سلح ہوکر ہیبت ناک صورتوں یش صف برصف آتے اور مجھ سے مقابد کرتے ہجھ پر ''گل کھینئے گریش بینے ول بیس بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور نیب ہے کوئی مجھے پکارکر کہنا ،اے عبدالقادر! 'مٹھوان کی طرف برحومقا بیہ مٹس ہم تہبیں ٹابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدا کری<mark>نگے</mark> پھر جب بیں ان کی طرف پڑھتا تو وہ دائیں یا نئیں یا جدحرہے ''تے اُسی طرف بھاگ جاتے۔ ان بیں ہے کہمی میرے پاس صرف ایک ہی مخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں ہے جبے جاؤ۔ تو میں أے ایک طمانچہ ورتا تو وہ بھا کہ نظر آتا۔ چرين لاحول ولاقوة الابالقدائعي العظيم يزهمتا تووه جل كرخاك بهوجاتات (يجه رسر مسخده ۱۳۸۸ قديد جوم بسورا)

اس سے عرفی بمعنی صفتی اسید ہوتو آپ کی سادت میں شک ہے تو یہود یوں کو یا شیعوں کو۔ اس کی تفصیل فقیر کی کتاب

آپ والد ماجد کی نسبت ہے حتی ہیں۔ سیدمی الدین ہومجر عبد لقادر بن سیدا بواصالح موی جنگی دوست بن سید بجی بن سیدواؤد

المعتويف بنياشة فيمد

حسب و نسب

"كيافوت اعظم سيدليل بن وكيت آپ كاسسانب پدرى يوب

ادشاو قراءتے ہیں کہ بچے عام غیب سے معلوم ہو کہ پانچ یں صدی کے وسوش سید لرسین علیه العماوة و التسلیم کی

نتی کے خومی اعظم میں دند تعالی مندجن کا نام مبارک شیخ عبد لقا دراکشی الجید ٹی ہوگا فد ہر ہوں کے بیان کی امانت ہے ان کو پہنچا نااور براسلام كبتا-حضرت جنید بغدادی ش شانال م

سيدنا الظريف بنى تتمارّ ب

کی خوشخری آپ کی ورادت سے بل کابر نے دی۔

ا**مام حسن عسكري** إصاشات و

سلیمنا حسن مسکری رمی مند تعالی مند نے بینے سجادہ (مصلی) حضرت نموث عظم رسی اند تعالی حد کی خدمت ہیں مہنچ نے کیلئے ہے ایک مرید کودیا ورومیت فر، نی کداس کوبہت حق ظت ہے رکھنا اور پے مرے کے وقت کسی معتمدا ورمعتبر شخص کودے دینا اور ال کودمیت کرنا کدو ہمی مرتے وقت کی دوسرے مخص کودے دیے سی طرح پانچ یں صدی کے درمیان تک بیسسلہ چاتا رہے

ظرافت سے شتق ہے بمعنی زیرگی (دانائی) و رہت ہے بڑھ کرزیرگی اور کیا ہوگی اور بیانتہائی درجہے زیرگی کا اورآپ کی ورایت

(۲) اہم احمد بن طنبل (۳) حطرت بشرعانی (٤) منصور بن عار (٥) حظرت جنید بند دی (٦) حظرت سری مقطی (۲) حضرت سری مقطی (۲) حضرت مجالقادر جیدنی (هیجر رضوال )۔ بیل نے آپ کی خدمت اقدال بیل عرض کیا

که حضرت عبدالقادر جیل نی کون میں؟ تو آپ نے فروی ( یعنی ) شرفا میکم بٹل ہے، یک فضل بغداد شریف بٹل آ کر سکوت افقیار کرے گا۔ اس کا ظہور پانچ میں صدی بٹل ہوگا ورووقعص اوتاد، فر و وراقطاب زون ہوگا۔ ( بھی سے سافر ۱۳۷ مستقدماند وراید زرجی بی یوسف قطو فی الآیہ عام سے ۱۳۶۳ مستدید سرتھ ال کی صبی )

ورندری بی وسی سوی به برخت و به می به میشون بیش بی به ب شینج ا**بو یکر بن هوارا** میراند:

سے بات و بیان کیا گیا ہے۔ (اینی) ایک روز انہوں نے سے مریدین سے فرمای اعتقریب عراق بی ایک مجمی محص جو کہ

سے بات و بیان کیا گیا ہے۔ و سی المیک رور مبول سے سے سریدن سے سریاد استریب مران میں دیک می سی بولد اعتد تعالی اور لوگول کے فرد کیک عالی مرتبت ہوگا ، اُس کا نام عبد القادر ہوگا وریخداد شریف میں سکونت الفتیار کرے گا قدمی هذه

عالمي وقلة كا ولى الله كالطان فروئ كالورزون كالورزون و مقدال كمطيع بول كرد ( بيتان وسر رسوم طاعات الله عليه ال لآية بوير معوم العام الله كالطان فرون كالورزون و المداكرة من الوساء مقدال كمطبع بول كرد ( بيتان وسر رسوم طاعات

**شيح مسلمه بن نعبة السروجي** الا عاقال ال

سے کی نے بوچھ کداس وفت قطب وفت کون ہیں؟ نو "پ نے ارش دفرہ یا، قطب ونت اس وفت مکہ تکرمہ میں ہیں اور بھی لوگوں پر مخلی ہیں۔انہیں صالحین کے سو دوسرا کوئی نہیں بچھ نتا۔ نیزع اق کی طرف اش رو کر کے فرمایا کہ عفرے ہا

جس کا نام نامی اسم گرامی عبدالقاور ہوگا فاہر ہوگا۔ جس ہے کر بات اورخو رقیء و ت بکٹرت فلاہر ہوں کے اور بکی وہ نحوث اور تطب ہول کے جو مجمع عام ش نقسد میں ہدہ علی رقبۃ کسل ولی اللّٰہ فرما کیں گے۔القرتوں کی ان کی ڈات و برکات اور

ان کی کراہ سنت کی تقید میں کرنے کی وجہ سے توگوں کو تعلق ہینچ ہے گا۔ (قدید عومہ سند ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ مطبوعہ میں) جس کی سمب میں شرور اور میاء میں آس قدم کی کرامت ہے مانھوں ملام یں نے اس سے بوج ہو، آپ کون ہیں؟ تو اُس نے جواب دیا ، یس فرشتوں سے ایک فرشتہ ہوں ۔ القدتع الی نے مجھے اسٹے بھیجا ہے شہنشاہ بغداد قدس مروالعزیز نے قرمایا کہ یک روز میرے قریب سے بیک مخفس گزر جس کویٹس بالکل شہادتا تھا۔ اُس نے جب فرشتوں کو پہ کہتے منا کہ کشادہ ہوجاؤ تا کہ اغد کا ولی پیٹے جائے تو 'س نے فرشتوں میں سے بکے کو بوج ہو، بیاڑ کا کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا ، بیسا دات کے گھرانے کا ٹرکا ہے تو آس نے کہا عنظریب بیر بہت بڑی شان دالا ہوگا۔حضور شاہ جیلان بنی شاندالی عد فرماتے ہیں کہ چاہیں سمال کے بعد میں نے اُنگو پہچاٹا کے وواہر پ وقت میں سے تھے۔ ( اینے سر سسو ۱۶ ۔ قدید جو مراہم مطور معر ) ح**حرت فوٹِ مدانی قد**س مردا نورنی فریائے ہیں کہ میں جب بھین میں بھی بچوں کیسا تھو کھینے کا اردوہ کرتا تو میں کسی کہنے و لے کی آ واز کوسنتا جو جھے کہتا اے خوش بخت اورخوش نصیب تم میرے پاس آ جا دُ۔ توشن فوراَ واحدہ محتر مہ کی کودش چلا جاتا۔ ( جنہ نامر رہ سني ۲ \_قدائدا جو بر بسوره ) آپ ارش دفره نے ہیں کہ جب بندائے جواتی میں مجھ پر فیندغا ہے آتی تومیر کا نول میں بیآ واز آتی والے عبدالقاورا مہم لے تحدكهوف كيلت يدانين كيد الجزار بعد الريفة الدينة وبالمنفران

بمرے پاک تا اور تھے مدرسے جاتا۔خود بھی میرے پاک ہیٹھ رہتا۔ بٹس اس کومطلقاً نہ پہنچ نیا تھ کہ بیفرشتہ ہے۔ایک روز

حضور پُر نورسيّدنا خوش اعظم من عدتهاني عدے كى نے پوچە، آپ كوئب سے معلوم ہے كدآپ الله تعالى كے ولى إيل؟

ہ آ پ نے ارشاد فر مایا، شل ہرہ برس کا تھا کہا ہے شہرے مدرسہ اس بڑھنے کیلئے جایا کرتا تھا تو بش اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے

دیکتا تھا اور جب مدرسے پہنچا تو میں انہیں رہے ہوئے سنتا کے جٹ جاؤا القد تعالی کے ول کو بیٹھنے کیلئے چکہ دو۔ (اجھا اس

حضورغوت اعظم رش القات في عرفرهات جي كدجب عن صغرى كالمام على مدر سركوجايا كرتا تفاتو كيك شدر كي فرشتا أساني شكل مين

كيش هدرسيش آب كرماتهد وكرون ( في مراح برم الحديد ٢١، ٣١)

اپنی ولایت کا چهوٹی عمر میں علم هونا

محيالا رقبا مدوجوب صفحه المداخيارالاخيارفاري بصفيع ومساييع ووبيا ومسيسا والكوري

اورمها کلین کی زیارت کرول \_

علم دین حاصل کرنے کا اشارہ

آپ نے مجھے ہرحاں میں راست گوئی اور سیائی وا پتانے کی تا کیدفر یا ئی اور جید نی کے یا ہر تک مجھے لوداع کہنے کیسے تشریف لا تعمی اور فرمایا اے میرے فرزندار جمند! میں بختے محض اللہ تعالی کی رضا اور خوشنو دی کی خاطر ہے سے جدا کرتی ہوں اور اب ججھے تمہار امنہ **قیامت کوبی دیکھنا تقییب ہوگا۔** (بچتار رامنی ۱۸ د قدار جام صی ۹۰۸ دربیتا گاطر ہے '' بسی ۱۳۳ شیرا دروی دوری پسٹی ۱۳ نی تال<sup>ا</sup>ل فاری مخداه<sup>۱۱</sup>)

ہے۔ 🗲 محمد بن فلائد الدوائی رحمۃ الداندائی مدیمیان کرتے ہیں کہ محبوسیہ سبحا ٹی رشی انداندہ عدے ہم سے فرمایا کدرج کے دن پچین میں

مجھے کیک مرجہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہو۔ درایک تنل کے چیچے چیل رہاتھ کہ مستنل نے میری طرف دیکھ کرکہا

ا ے عبدالقادر اتم کواس متم کے کاموں کیلئے تو پید ٹبیں کیا ہے۔ بین تھیر کربوٹا اور اپنے گھر کی جیت پر چڑ ہوگ تو بیں نے عرفات

کے میدان ٹل لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ بعد زیں ٹل نے پی وابدہ ماجدہ کی خدمت اقدال ٹل حاضر ہوکرعوش کیا،

'' پ ججےاللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کردیں اور جھے بغداد میائے کی ، جازت مرحمت فر یا کیس کے میں وہاں مبا کرعکم دین حاصل کروں

آپ نے جھے سے اس کا سبب دریافت کیا ۔ نش نے بیل و را و قد عرض کیا تو آپ کی مبارک میکھوں بیل منسو مسمئے اور

رمی الشقانی صناوا ہے آغوش میں لے کرفر مایا اسے عبدالقا درا جھے ظم شریعت وظم حقیقت وطریقت میں تبہاری ضرورت ہے۔
اوست علی است سی سے مستقل طور علم اور پڑھا اور پڑھا ہے۔ آپ کی طالب علی کے دور کی پُر کھن کیفیات مشہور ہیں۔
ہم آپ کی طالب علی اندزندگی کے باب میں تفصیل عرض کریں گے۔ ان شاۃ للدہ واراز تک بہت بڑے فقہاء مشال ابوالو فاعلی بن قرام ن با کہ اور آئے میں بڑے فقہاء مشال ابوالو فاعلی بن عقیل الحسنہ کی اور قاضی ابوسعید عقیل الحسنہ کی اور قاضی ابوسعید عقیل الحسنہ کی اور قاضی ابوسعید سے عاصل کیا۔
عاصل کیا۔
عاصل کیا۔
الفری ، ابو بکر احمد بن الحقول بی الحسن اب قبائی ، بوسعید تھر بن عبد لکر بم بن حقیقا ، ابوالغنا تم جمر بن جمد بن علی بن میمون علم حدیث شریف بڑے میں الحقیق اور قاضی ابوسعید تھر بن عبد لکر بم بن حقیقا ، ابوالغنا تم جمر بن جمد بن علی بن میمون الفری ، ابو بکر احمد بن بنالہ الکر تی ، ابوعالب عبدالقا ور بنائی میں احمد بن بنالہ الکر تی ، ابوعالب احمد ، ابوعیداللہ کی بن میمون بن جسم بی باور کو بن الحمد بن بنالہ الکر تی ، ابوعیداللہ کی بن جمد الفری بن احمد بن بنالہ الکر تی ، ابوعیداللہ کی بن المیارک بن الطبع وری ، ابو معور عبدالرح من مقرن ز ، ابو میرکات طبح اس قولی سیم ارحد و غیر جم سے حاصل قرن ہا یا الوالح من بن المیارک بن الطبع وری ، ابومیدالرحی من مقرن ز ، ابو میرکات طبح اس قولی سیم ارحد و غیر جم سے حاصل قرن ہا یا الوالح من بن المیارک بن الطبع وری ، ابومیدالرحی من مقرن ز ، ابو میرکات طبح اس قول سیم ارحد و غیر جم سے حاصل قرن ہا ہا ہو کھن بن المیارک بن الطبع وری ، ابومیدالرحی من مقرن ز ، ابو میرکات طبح اس قول سیم ارحد و غیر جم سے حاصل قرن ہا ہا

تصوف آپ نے شیخ ابولیقوب ایسف بن ایوب الهمد فی عید الرحة سے حاصل فرمایا۔ (الله الله الله معرف مطبوع مع

المام ربانی شخ عبدالوباب الشعرانی، شخ الحد شن عبدالحق محدث وانوی اور علامه محد بن یحی صبی میهم اردر تحریر فره تے میں که

حضرت غوث الأغياث رض الله في من على شلاشة عند عند عندا تيره عمول بش تقريرا دشاد قرها ياكرتے تنے۔ (طبقات الكبرى وجد اصفى ١٧٤ مطبور مصر قلاكر الجواج اسمى ١٩٤٠)

حضور خوث اعظم میں الدتعالى عدن صرف هريقت ومعرفت وحقيقت كے مام سنے بلك شريعت كمسلم امام سنے \_ آ ب كى شرى

حیثیت طریقت کے اُمورے اُجا گرتھی یہاں تک کہ شریعت کے کید مستقل مجتمدا، مراحد بن طبیل می الد تعالیٰ عدنے آپ کو

ا ہے مسلک کی تا ئید کی استدعا کرڈ ال بے پتانچے منتول ہے کہ ایک ون حضورغوٹ اعظم منی اندنی لی عدا مام احمد بن حنبل منی اندنی لی عنہ

ك مزار پرتشريف لے كئے۔ ميں نے ديكھ كدارام حمد بن خبل ہے مز رسے وہرتشريف لے سے انبول نے فوٹ اعظم

سيدنا الامام رنى شقالء

علم ادب ہے نے ابوذ کر یا بچی بن می استریزی سے حاص فر ایا۔

آپ کا علیی مقام

سيكدنا الهمام رثى شقومت

جمعتی بلندامت، بادشاہ بهادراورتی اورسردار،شیر (امنجد) بیتی مصفات سیّدناغوث عظم می اندتعانی مدکوموزول ایل به آپ کے ان اوصاف کر بمدے چیش نظر نقیر 'و کی اخریہ بارگا وغوشیت میں عرض کرتا ہے ۔

مطلسیم آمده بیش توبد در بوزه کری سرچد بدهان و خرایم نه مرید ای توام شقل اوزایه الم پیشیف فو دم بشکست رو پُه خوف و خطر توشیز خیرم مفقود من بیدن امر کوئ تو افزاده نهاه افتان م بجهان سوئ جنابت کا هیست آه نه دوست کونین به قلال درم

قاسم شخخ، شہنشاہ رسولاں مددے مراب دیکور گدایال مددے مراب ناز کی وقعہ تر بیداں مددے بازوئے فشددلال زور منعیفال مددے اے کفیل سفر فاقد ساوال مددے ہمت شیر دیاں مردی مردال مددے شیخ و دردیش و ول سید و سلطان مددے اے کے بیکن فقر فقیرال مددے

اے تھیلی سفر فاقدِ ساہاں مددے ہمیت تیبر دیاں مردی مردال مددے شیخ و در دیش و ول سید د سلطان مددے اے کے بیکن فقرِ فقیر،ل مددے بیدا شعار حافظ ظہورالدین رمنہ الشقانی عدیہ کے ہیں فقلے پی ستدع کے شعار کھے گئے ہیں کمل اور تفصیل فقیر کے سفر نامہ عراق وش م

ب ہے۔

**ارگاوتن** کی سیروسلوک کوجس ظرح حضورغوث اعظم مِنی اند ته بی عندے سطے فر مایاممکن ہے کسی و بی کال کونعیب ہواور نہ ہی متزل

صرف اور صرف آپ کے حصہ بٹل آئی۔ تقصیل ریاضت ومی ہدست بٹل عرض کی جائے گی۔ یہاں ایرالی طور عرض ہے۔

للائدالجو ہر میں ہے کہ علوم ظاہری کی محیس کے بعد سے خلوت کرنے کا اراد وفر ہایا۔ پہیں برس ہے ریاضت ومجاہرہ کا وور

شردع ہواجو پورے پہیاں برس تک جاری رہا۔ اس توں کی تصدیق سے خودفر یا نے میں میں پجیس برس عراق کے محراؤں میں رہا

سيدنا سالك رضادتون و

عرض كرونكا موفيدكرام فراءت بيل بلكة وحضور غوث اعظم من الندق في منقوف كم متعلق ب كافريان ب كدول كوتمام كدوراول سے صاف کرنے کا نام تصوف ہے اور اس کی منا معندرجد ذیل آ تھ خصصتوں پر ہے۔ (۱) مخادت سيدنا براجيم مياسان (۲) رضائ سيدناسخال مياسد (۳) ميرسيدنا ايوب مياسان (۵) تفرع سيّد تا يجي هيد سرم (٦) صوت سيّد تا موي هيدالسام (٤) مناجات سيدزكر ياعد المام (A) فَقَرْسَيْدِ نَا وَسِيدِ رَانبِيا وَتَعْرِتُ مُحْمِثُ عَلَى سَنْ لَدَ تَعَالَى عَدِيهِ مَا (٧) ساحت سيد تا عين عيداسام عم وعمل فرمایا جو محض علم رعمل كرتا ہے لقد تعالى أس كے علم على وسعت بيدا كرديتا ہے اور اس كى بركت سے علم مدنى جواسے حاصل ندتھا سکھلاتا ہے۔ الحمداللد ومعیت کے ساتھ آپ ن اوصاف ہے موصوف تھے۔ ای سے سیج اور کائل ناسک پ بی جی اور زاہد بھی اور ارولیش صوفی بھی۔ چنانچہ آپ کی سیرت کے دیب میں مفصل عرض کیا جائے گا۔ ان شاء القد تعالی **سیّدنا موفق** کی شقار در إب افعال ابقان سے ہے اس کا مادہ یقین ہے۔سب کومعنوم ہے کے حضور غوے اعظم رہنی مند تدنی موصفت یقین سے کتنا محکم و مضبوط بين كه خود شيطان البيس مجمي اعتزاف كے بغير ندره سكا۔شيطان كيس تحد حضور خوث اعظم منى احدق ل عنكامقا بله مشہور ہے۔

ناسك كاماده قرسنى آيت كے جملے محق ريشته لي نے بين مبيب إكسى الله المعيد الم عندام عدر مايا (ترجمه) تم فرماؤ بيشك

میری نماز اور جیری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرناسب مذکیعے ہے جورت ہے سارے جہان کا افت بی نسک زامد بنا اور

درویش بنتا ہے اس معنی پرستید ناغوث اعظم رض احد تعالی مرجیس ز بداور درویش اور کون ہے؟ آپ کی سیرت کے یاب مس تفعیس

**سيَدنا ناسڪ** رق شقال م

وَيَجِينَ مُن جُولُوكُما في يضي كراه بعث زر بول . o ایک وفعہ در یائے وجد میں بہت طفی ٹی " ٹی۔ اٹل بغداد کو تھرہ رحق ہوگیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر لبس يهين تك ره! وجد كي طغياني اي وقت فتم بوكن اور پاني في مقدار بربيني لكار ٦ و١٥ ها ذكر ب كرآب دوست فاندے بابرتشريف عند ورعبد مندؤياں كى طرف ويك اورتبهم فرماكرا بناعصار بين ير

سيدن منعم رش اشتان م

بطورتنمرک چند کرامات مدا حظه مول ۔

الواتب كفرهان كمطابق اس فالركور كوالكور كاصورت على بديد

ا یک درخت کے بیچے وضوفر مایا اور دوسرے درخت کے بینچے نماز پڑھی وہ دونوں درخت ای وفت ہرے اور پھل دار ہو گئے ۔ ٣ ايك مرد في خدمت ين عاضر بوكرعوش كي كديمري عودت عامد بآب دعا فرماكي كدانشاني اس كمل س

الركاعط كرے رأب في فرمايا فركا موكا چنانچيز كائى موار

كرامات

آپ نے شق خدا کولواز ااور تو زرم میں جس کا حصاء المکن ہے۔ کراہ ت کے بیان میں آپ کے انعامات کی تفصیل آئے گی۔

۱ ایک مورت نے آپ کی خدمت میں صاخر ہوکر گرید ور دی کی کہ میرے بطن سے سات الرکیاں پیدا ہوئی میں اور

لڑکا ایک بھی نہیں۔ میرا خادند دوسری شادی کرتا جا ہتا ہے تا کہاڑ کا پید ہو۔ آپ دعا قرمادیں کہ اللہ تعی آن کومیرے پایٹ سے لڑکا و سے تا کہ وہ دوسری شادی کرنے سے ہاڑ ہے۔ "ب نے فر مایا جا وُتمہا ری دولز کیا ے جمکم خدالڑ کے بیں۔ جب وہ گھر میں آگی

٧ - آپ ايك كا وَل ش اسيخ ايك دوست كى جود ارى كو سف كے وہاں مجور كے دوسو كھے ہوئ در دمت تھے۔آپ نے

ع العصر المحري بيان كرت إلى كديش معرب بغداد آپ كى رورت كين أو وعرصة وراز تك آپ كى خدمت يش رجد

ایک ون بیں نے والیس معرجانے کی اجازت جائی۔ آپ نے جازت دے دی ورفرویا راستہ بیں کی سے سوال ند کرتا

پھرآپ نے اپنی اُنگلی میرے مند بیل ڈاں دی ورجھ کو چوہنے کا عکم دیا۔ بیل نے خوب چوسااور رُخصت ہوا۔ بغداد سے کیکرمصر

التجاکی کدآپ ان کی مدوفرہا کیں۔ آپ اپنا عصہ لے کر وجد کے کن رہے پر آ گئے اور اپنا عصہ وجلہ کی اصلی حدیر گاڑ کر فرمایا کہ

گاڑ دیاا دروہ روش ہوگیا۔ ایک گھنٹرنک وہ ضیافشانی کرتار ہا پھر ہے نے تھا میا دروہ اپنی حالت پرآ گیا۔

جب وہ عرب قی کا طرف روانہ ہوا تو راہتے میں س نے وہی جگہ دیکھی جہاں اس نے قضائے حاجت کی اوروشو کیا تھا اوراسی جگہ پر

اس نے ایٹاروہال اور چاہیاں پڑی ہوئی یا تھیں۔اس کی جیرت کی ثبتہ شدری ، واپسی پراس نے صفرت غویث بطقم میں انداتھ لی عند کی

فدمت بل بميشركينة ربة كاعهدب-

۷ 💎 بغداد کی قحط سالی میں آ ہے ہے اسپے رکا ب دار ہو حیاس کو دی سیر گندم عطا فریا کی اور ساتھ دی فریایا کہ اسے کوشکی میں

بند كركے ركھوا حسب ضرورت نكال كراستان ل كرؤوزن ندكرو۔اس كے الل دعياں يا نج ساں تك كھاتے رہے وہ گذم ختم ند بموا۔

ا یکدن اسکی بیوی نے مندکھول کرکوشی ہیں جو اٹا تو گندم تنی ہی تھی جتنی پہنے ون تھی گراب و کیھنے کے بعد گندم ایک بھت ہیں ختم ہوگئی

۸ - ۱۳۵ میر آپ نے تحضر انعمینی کوفر مایا کرتم موصل چینے جاؤ۔ وہاں تمہاری ور د ہوگی اور پہلی دفعہ لڑ کا ہوگا جس کا نام محمد ہے

جب سات برس کا ہوگا تواہے بغد د کا ایک نامینا جس کا نامیل ہے جیرہ ویش قرآن شریف حفظ کرادے گا اورتم خود چورا تو ہے برس

چه مات سمات دن کی عمریا کرشهرارال بیل نقال کرد کے درتمهاری ۱۳ عت و بصارت اور دوسرے تو ی اس وقت سیح وتندرست

ر ہیں گے۔ خعز انحینی کے بیٹے محد رہوں حدث الی عدینے بیان کیا کہ میرے و مدھیم موسل میں آ کر دیے وہیں پرصفر النظ حاصل میں

پیدا ہوا۔ جب میں سامنت سال کا ہو تو میرے وامد نے میک جیدھ فظاکومقرر کیا۔ ان کا نام اوروطن وریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا

جب آپ وضم ہونے کی اطلاع فی تو سپ نے فرہ یا اگرتم اے ندد کھنے توای طرح کھاتے رہے۔

تمہارے یاس بھیجاہے کہ بمری اڑکی کوجش آف کر لے گیا ہے اس سے اڑکی دیوادو۔

ار کی سمیت حاضر کیا اور کہا گیا کہ بے ویوچین کے ملک کا رہنے وارد ہے۔ بادش ہ نے اس دیوے پوچھا کہ توتے بےاڑ کی كيول أشماني ؟ اس في كهاكم جحدكواس معيت حمل بوش وفي لاك مير عدوا على اوراس ويوقيل كرف كالحم ويار

١٠ ابوسعيدعبدالله بغدادى بيان كرتے بيل كه يك دن ميرى سور سالة كى قاطمه جانك كورى چين سے عائب ہوگئ،

بہت تلاش کی گئی مگرنہ کی ۔ آخرمعلوم ہوا کہ کوئی جش ٹھ کر لے کیا ہے۔ بھی حضرت غویث اعظم میں اند نوانی عذکی خدمت بیس حاضر ہوا

ورائر کی کے مم ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا ، کرخ کے قریب جومیدان ہے وہاں سے جاؤ اور زیمن پر اہم الله على دية

عبدالقادر ارائے مرایک گول دائرہ تھینچواور اس بیں بیٹہ جاؤں جسب آدگی رات کوخوب اندھیرا ہوگا تو تمہارے نز دیک ہے جن

جوتی درجوت گزریں گےان کود کیوکرمت ڈرنا سحرک کے دفت ن کا بادشاہ بہت بزے نشکر کے ساتھ آئے گا اور وہتم ہے پو <u>جھے گا</u>

کہ کون ہواور بہاں کیوں " نے ہو؟ پھراس کو پی ٹرک کے چا تک مائب ہوئے کا قصد سنادواور کیدود کہ جھے عبدالقادر نے

الوسعيدے كہا كديش كرخ كے ميد ن بيل كيا اور جس طرح "ب نے قروہ يوكوں دائر الكيني كراس كے اندر بيٹ كيا جب آ وكي رت

دوز، نو ہوکر بیٹے گیااورزین کو بوسد یا بھراس نے تھم دیا کہ جس دیوئے ،س کاڑ کی کو بھی ہے فوراً حاضر کرواور تھوڑی دیر بعدوہ دیو

کوئی جن اٹھ کر لے گیا ہے اس کی مجھے تلاش ہے۔ آپ کا نام مبارک سنتے ہی وہ گھوڑے سے آئر آیا اور وائزے کے قریب

مثل نے وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں دے وی۔ آپ نے اس کے ورق اُسٹے ور پھر قربان کہ ریک ب تو تضائل قرآن میں ہے۔ پروہ کتاب جھے واپس دے دی۔ میں نے اس کودیکھ تو وہ فضائل قرائن ریکھی ہوئی تھی۔اس کے بعد فلفدی کتاب کامضمون

ہمی میرے دل ہے محوبہ و کمیا اوراس کا دنیاں تک میرے دں بھی نہ کر را۔

اور پھر بھی بھٹے کی مجلس میں نہیں 'ول گا۔' ب نے بیری طرف دیکھا ورفر مایاء اس کتاب کو تھو ہوتو سی۔ میں نے جب کتاب کو تھو ما

و کیا و کھتا ہول کداس کے ورق سفید کاغذ جیں اور جو پکھاس میں تھا اس میں سے یک حرف بھی ہاتی نہیں ہے۔

۱۱ مردان غیب نش ہےا کی شخص ہو نش ' زنا ہوا جار ہاتھ جب وہ بغد دکی طرف '' یا تو اس نے وں ش کہا کہ اب اس زمانہ

یش کوئی مردنیش ہے۔ای وقت اس کا حال سب ہوا ورفعہ ہے زشن پرگرا۔ چند ونوں تک وہ ای طرح پڑار ہا اورا پی جائی پر

" نسو بہاتا رہا۔ ایک ون ابواستائم حضرت غوث اعظم من مدندالی حد کی زیارت کے واسطے محظے تو اس نے کہا کہ وہاں جاکر

میری سفارش کرو۔حضرت ابوالعثائم جسب در با یغو ثیہ شی حا ضر ہوئے تو آتے ہی سطخص مسلوب ای ل کی سفارش کی اورمعافی کی

ورخواست کی۔ آپ نے اس کے قصور کومعاف فر مایا وروہ پھرا ہے مقام پر فائز ہو کر ہو بٹس اُڑتا ہوا جار گیا۔

منجا ثب الله تعالیٰ جوآپ کفتلیم وتحریم نعیب ہوئی کسی دوسرے دل مقد کوزے نعیب بھین ہے ہیں ہے سلسد جاری ہو چکاہے۔

ا خیارالا خیارین شیخ محقق معزت ش وعبدالحق محدث و بلوی رحمة الديميفر ، سنة بير كدايك مخص في حضور فوث عظم رسي الداته لي مد

سيدنا مكوم الى شقارعة

والول كواچها كرتے جي اورمُر دول كوز تروكوز تروكر إلى ١٠٠٠ مند ١٠٠٠ قالد جام معيد اللي عالي اوري معيد ١١٠١) **هجة** خصر لحسيني الموسلي ميه ارحة فرماتے بيں كه بيل حضورغوث عظم رسى التاقاني حدكي خدمت واقدس بيل قريباً تيرہ مها ساتك رہا۔ اس دوران ٹی نے آپ کے بہت ہے خوارتی اور کراہات کودیکھا۔ ن ٹی سے ایک یہ ہے، جس مریض کو تکیم لاعلاج قرار دیتے تے وہ آپ کے پاس آگر شفا یاب ہوج تا۔ آپ اُس کیلئے دعائے محت فرماتے اور اُس کے جمم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے والذكريم أي وقت أس مريض وصحت عيدوازتاء وقديد عام سيسه البياء والمديد مرض استسقاء سے شفاء ایک مرتبه فلیفدامستنجد بانند کے عزیزوں میں سے ایک مریض مرض ستقا ویس جنلا سپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اُس کا پیٹ مرض استنقاء کی وجہ سے بہت بڑھ کی تھا۔ تو سپ نے اس کے پیٹ پر پنہ ہاتھ مبارک چھیرا تو اس کا پیٹ بالکل مجھوٹا ہوگی كويا كدوه مجى يارتفاى تيس- وجيد . . . بسور ١٠١٨ قدر دادو - بسوم ١٠١٨ ١٥ شهیل ه ۱۱ پ ت ۱۱ ن ۵ سیس ورد کی دو دوا غوب اعظم گهنه بخار

ایک مرتبدا بوالمعالی احد البغد اوی احسامی دارد اند شالی سیات حضرت کی خدمت عابیدی عاضر موکر عرض کیا که میرے بینے محد کو

عرصه سواساں سے بخار آر ہ ہے ہر چندعداج کر یا محر قطعاً بنی رئیس اُ تر باتو سے نے اس کوارشاوفر ماید بتم اس کے کان میں جاکر

يه كهدد وكدا ، بخاراً تم كوشخ عبدالقادر جيدا في كانتكم ب كرمير ، زك يد دُور بوكر عله (جوكدا يك گاؤ س كانام ب) بيل علي جاؤ

صسبة قرمان تقميل كي تو بخاراً ترحميا 🚓 🕝 رامني ۱۸ مار تو م صور ۳۳ يتي تاريب منو ۱۹ م

جود يوهر روايون حوهم سياره عن المساح المعالي المساحق المقلم

طعیبیا کا کام ہے بیاروں کوشفاء وینا اورسید ناخو ہے عظم رض شاقعالی عندنے بیشار بیاروں کوشخستیں بفرمایا اورفر مارہے ہیں۔

می بوسعید قینوی رحمة الشاته فی مدين فرماي مين عبدالقا در جبيد في تدس مره حور ق الله ك اذان سے ماورز اوا تدهور، اور برس كى جارى

جسمانی امراض کی کراہات واضح ہے واضح ہیں۔روھ نی بیاروں کی شفاء کا تو صاب ہی کو کی نہیں۔

عقاء المرض جمها نيا مهم بطور موشد يعديه رول شفايالي كاذكر كرت بيل-

سيدما طبيب رض الاتحال عنه

لأعلاج مريض

مغلوج اور اندها مشام عظام مليم ارضون كى ايك معتبر جرعت سے مروى ہے كہ آپ كى خدمت سرايا اقدس بيل بغداد شريف كامشهور تاجر

بیٹ اُٹھواور میج سالم کھڑے ہوج ؤ۔ ٹرکامنحت منداور لو، نا ہوکرا ٹی ورووڑ نے سگانیزیول دکھنا کی دیتا کہ سے کوئی بیاری تھی ہی تالیں۔ ید دیکھتے ہی لوگول میں ایک شور بریا ہوگی اور پ کھ بی کرمیس سے سے گئے اور کھی ند کھایا۔ ایج اس رسفالا ١٣٠١ر

جارت سے ال مجلس بھی ہاتھ برحائے بغیرے س بیٹے رہے۔

رواب بالمتعارب في رين وهم أي '' ہے واتھ شن ہے وہ خوٹ مظلم

زبية فخاطر عائز إسفيان الاهارتي ساراسي السار

بوغالب عاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ کے جدامجد سرور کا کتات ، فحرِ موجود ت اٹنج کمال ت محمصطفی سی اندتھ ٹی عدید م کا فرمان ہے

کہ کوئی محض دعوت دیے تو اس کی دعوت کوقیوں کرلیما ہا ہے ۔ لہذہ میں اپنے غریب خاند میں "پ کوقدم رنجے فرمانے کی درخواست

چند معے سرا قبافر ہائے کے بعد آپ نے فر ہ یا چیو۔حضرت ہے فیجر پر سوار ہوئے۔ بھیج علی بن انجیتی مدید ارحمۃ آپ کے داکیں رکاب

کے ساتھو چل رہے تھے۔ تا جز کے گھر پہنچے تو ویکھ کہ وہاں بغد دشریف کے بڑے بڑے رؤس، مشاکح اور علاء جمع جیں اور

وسترخوان بچی ہوا ہے جس پر مختلف انواع واقعہ م کے کھائے کہتے ہوئے ہیں۔ ای شاہ میں ایک بڑ سامٹکا جس کا منہ بند تھاریا گیا

وراس کوالیک کوئے میں رکھتے ہوئے ابوغائب نے عرض کی حضور اسکھاٹا تناول فر یا ہے۔ تحرستیدناغوث اعظم میں اللہ تعالی مند

سرجعکائے ہوئے بیٹھے رہے۔آپ نے ندتو خود کھاٹا تناور فروی ورندی ہے ساتھیوں کو کھانے کا علم فرویا۔آپ کی عظمت و

اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ"ب نے معترت علی بن کلتی میداردیة کوظم فرمایا کہ اس منتظے کو اُٹھا لا تھی۔ جب منتظے کو اُٹھا کر

" کیےس منے رکھ دیاا دراُس کا منہ کھول کر دیکھ تو ایو غانب کا بیٹر مفوح ، ندھ اور لنگڑ اس میں بندہے۔ آپ نے دیکھتے ہی قرمایا

اپاهج بچه اور رافضیوں کی توبه می ایوالیسن القرشی مدیدارجره فرماتے میں کہ <u>600</u> حاکا و قعہ ہے کہ رافضیوں کی بیست بڑی جن عنت دونو کرے جن کا مند بند کیا ہوا تھا لے كر سے كى خدمت بيل عاضر ہوكى اور آپ سے يوچھا كر آپ بتائيل كدان بيل كيا چيز ہے؟ سب نے ايك توك عير وست مردک رکھ کرفر ویاس میں ایک بجد بجوایا ج بے معترت نے سے محت چگرنو رنظرصا جز ادہ عبدالرزاق تدسر موقعم فرمایا کہاس او کرے کا مدیکھولولو اُس میں ایا بی بی تھا۔ تو آپ نے سے دست مبارک سے اس کو اُف کر قربایا۔ القد تعالی کے عظم سے ' ٹھے کمٹر اجور تو دوفورا کھڑ اجو کیا چھڑ پ نے دوسرے ٹو کرے پر ہاتھ مبارک رکھکر فرمای واس ٹٹن صحبت منداور ہالکل سیج بچہ ہے۔ 'س ٹوکرے کا مند کھول کریچے کو کھم قرہایا کہ ہا ہرنگل کر ہیڑھ ہاؤ۔ تو وہ حسب ارش دیا ہرنگل کر ہیڑھ گیا۔ اس پر وہ تمام رافضی (شیعہ) تاكب مو كني را والمع أمريات المايي و صفي ٢٠٠٠ عليه و ٢٠٠٠ في ما يعني المواقع بين أن لا رق صفي ١١١ مر رية في هر القال المورات

بھے بینہ کہا گیا مینی تھے ممبرے حق کی حتم ایک قبیص ہے کپڑے کا بھن جس کی قبیت کی گز ایک اشرفی ہو۔ ان احب وری ہس

بيت رام رجهل نامه كيارجون شريف صوره ٢٠٠٠ ترك لي هر صفي ١٠٠٠ قد ما جوم صفي ١٠٠٠ مرية الأهر الدار صوي مارتجدة ورياضي ٢٠

سيدنا طبيب ش شادل م

سيّدنا مُطيّب ش ه تمل د اطابیۃ ہے ہے بیٹی دومروں کو پا کیز ہ بنانا۔ بیرکہ سندنا نموث عظم میں شاقاں عناکا وہ کمال ہے جوتا حال جاری ہے کہ آپ کے فیض سے ہرولی کال فیضیاب ہور ہے۔ اِن شاء ملدآپ کے فیض عام کے باب میں تفصیل آئے گی۔ یہاں تیمرک کے طور دونظمیس يزركذارتا مول \_ فدا خود واله و شيدا جناب غوث عظم كا سم عام مل ب سودا جناب غوث اعظم كا جے دیکھا وہل شید جناب قویث اعظم کا بشر شیدا ملک شیدا زمن و آمان شیدا رہے تا حشر متوا جناب فوٹ اعظم کا جو دکھیے اک نظر بجر کہ شہ بغد د کا جوہ عجب حسن جهال "را جناب قوت اعظم كا تعاں اللہ زہے حمل جماں شاہِ جیرانی میں ہے کیا پر کیف قفارا جناب خوت اعظم کا وں معظر کی کیفیت بدل جاتی ہے وم مجر جلالِ ماک کی البہت ہے مجمالی سارے علم میں ہے ہرسون کر ہا ڈٹکا جناب قوث اعظم کا اگروہ نازے ہو چیل تو کس کا بندہ ہے صافظ ہوں بے ساختہ شایا جناب توث اعظم کا مفلم زت جهال حغرت غوث الثقلين وتكلير دو جهال معرت فوث التقلين ورق كون و مكان حفرت غوث الثقلين فخر کرتے ہیں غدی یہ سلاطین زماں بے نشاں کے بیں نشاں معرت غوث انتقلین د کھے لے ان کو جے شوق نفے بارک ديم جمل جهال حغرت تحوث الثقلين شانِ محیولی کے قربان خدائی ساری عيرة درد دلال حفرت غوث الثقلين سوخت جانول کی تشکین و دوا اور مرجم زے قدر مجھ ل کے مردبہ کمل منيع فيفي روال عضرت غوث الثقلين بو مير ورد زبان حفرت غوث التقلين دم لیوں ہے ہو اور آپ کا ایم اعظم

ال المراه المستراك على المراه أعلى المراه المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك ال

ے رہے وق قال جاتے وعلی میں

ان کی برابری شبیل کرسکتا تھا۔ سب ہمیشہ تفویض وسمیم، قلب وروح کی مو فقت ، طاہر و یاطن کا اتحاد ہرھال بیل تعلق مع الله،

آب کی ریاضت کا حال حکایت قارورہ سے مجسنا آس ن ہوگا منقوں ہے کہ بیک مرتب بیران میں بیار ہو گئے۔ آپ کے احب نے

كتاب وسنت كولمحوظ ركهناءا حكام شريعت كى بابندى كرف وراسر بدهيقت كامشامره كرف بس معروف ريخ

منقاو بمعنی فر ، نبردار۔ تمام لوگ جانع میں کرحضور غوت عظم رض شاتدن عن الله تعالى ور رسول الله سي الله تعالى عبيد رسلم ك

كيے فرمانبردار سے آپ كى دياضت وي مدو كے باب مل پڑھيں كے كغوث اعظم مى ندق ال مرجيد، ي ربكافر ، نبرداركون؟

رياضت ومجامده على آپ نے برطرح كى تكايف برد شت كيس يب تك كد ذبنى پريشاندل تك كا بوجدآپ نے أضايا-

سيّدنا منقاد رشاشتهندر

سلوک اور مجاهده

واقفه فتاروره

آپ کی ریاضت دمجامدہ کے متعلق کتب سیروتاریخ میں مرقوم ہے کہ

اختیا کی کوشش ہے آپ کا عدرج کرانے کا پروگر، م بنایا۔ ایک کا ل طبیب جو کہ فد ہبا کا فرق سکے یاس مرض کی شخیص اور علدج کیستے آپ کو قارور و بیب گیا۔ قارور ہ و کیستے ہی اس طبیب نے رروقطار رونا شروع کر دیا اور ہے اختیار پکاراُ ٹھ کہ آپ ایسے بیار ہیں جن کا عداج اطباء سے قطعاً ناممکن ہے کو فکہ جوعشل خداوندی سے مرش رہوں جب تک آئیں حقیق قرب نعیب نہ ہو بھی شفایاب

نہیں ہو سکتے اور چنہیں شریت وصال آھیب ہو ن کا عدرج و نیاش میں ہے اس کے ساتھ اس نے کلے پڑھا ور مسلمان ہوگیا۔ • جو تقار مردو سے اینا ہا ہے۔ ایس حقیقی پایا ہے۔ اس مست اسلام میں انگر مار سایا

كيفتة بييع عظيكن ميرى اخوت اورمحبت ني سيكي ضرورت ويجعته موئة تنها خرج كرنا كواروندكيا-

الكرقائم سے مراد استقامت بھی امدین ہے تو بھی آپ اس صفت میں یکنا تتھے غوث عظم بنی عدت ہونا مندکا حال پڑھنے وا موں کو

بخوبی معلوم ہے کہ غورے اعظم رضی ہے تھ لی مذہب مفت کاملہ پرگا حزت ہوئے اس میں باب برابریمی کیلے ٹیس د کھائی۔ مثلاً بچ ہوسنے کو

و کھنے آسیاخو دفر مائے جیں کدیش نے کتب (عدر سا) تی و خد سے وقت سے زندگی بھر جھوٹ نیس بولا ۔ آسیا کی اس استقامت

عی العدق کی برکت ہے گئی چورا ہداں ہے۔ سے بی آپ کے جودو تا کی ستعقامت کا حال مشہور ہے۔ایک دفعہ بغدا وشریف

سيدنا فتاشم يأماشقالء

تعقرت غوث اعظم میں انداندالی عدارش و قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سان کے زمانے میں مجموک سے تذھاں ہوکر بغداد کی

مشہور منڈی سوق الریحانین کی حدیث کیا اور گوشدیش جا کر بیٹھ کیا تھوڑی دیر بعدا یک نوجو ن بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لے کمر

سجد میں آیا ور کھ ناشروع کردیا۔حضرت فر ہاتے ہیں کہ اس کو کھائے ہوئے دیکھ کرمیر انفس ہے چین ہوگیالیکن میں نے خود داری

اوتے تھے آپ کے وعظ وهیجت کی کل مت یو بیس سال ہے درس و آر رہیں اور نتو کی نو سک کی مت ۲۳ سال ہے آپ ہفتہ میں قبل دان وعظ فراءتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر ہزاروں بندگان خدائے سدم آبوں کیا اور آپ کے فیوش و برکات سے لا کھول آشٹگا ن طریقت سیراب ہوئے "پ کیجنس میارک ہیں اس یہی سد طین بھی شریک ہوتے اور فیعن یاب ہوکر جاتے۔ ا یک مرتبه خلیفه المستنجد بالله حاضر خدمت ہو اور س نے دی تھیدیں زروجو ہر کی ڈیش کیس آپ نے اس کی نذر قبول کرنے سے

حضرت غوری اعظم منی الدته بی عداس صوفی کونا پشدفره تے ہیں جو ظ ہری عدم سے بے نیاز جو کر طریقت کی راه میں قدم رکھنے کی

کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ شخ عبداللہ جبائی فر ، تے ہیں کہ یک مرحبہ جھے کو خیاں پیدا ہوا کہ مخلوق البی سے قطع تعلق کرے کوشدکشینی

ختیار کریوں اور زندگی کی باتی ساعتیں ذکر کبی شرگز ردوں اور س مشورہ کیئے بارگا وغوشیت میں حاضر ہوااور آپ کی افتذا میں

صاحبه کی خدمت میں عاضر ہوا۔ انہوں نے میری مملین ہوئے کی وجدر یوفت کی۔ میں نے حصول علم کی خاطر سفر بقد وکی اجازت

طلب كى ١١س كے بعد كا واقعه مشہور ب جي فقير غوث عظم كى دا ب العمى كے واقعات مي تنجيلى سے عرض كريكا ، وان شاء الله

بهار ہے خوٹ اعظم رہنی اندین کی دیائش روزے دار تھے۔ آپ کی و سدو، جدوفر ، تی ہیں کہمیر بیٹ عبدالقا در زمض ن میں پیدا ہوا

میکن رمضان میں دن کے وقت اس نے بھی دود ہذیں ہیا بلکہ شام کوروز وافطار کے وقت دووجہ پیا کرتا تھا اوراس واقعہ کی تمام شہر

سيدنا مسائم رخى الاقاليات

**سیّدنا ساجد** شی شقلْ س

يلك مسل دياجار باتحاك بوش آكيد (مارج ،جدام فيها)

سيدنا جيلي رضاشقاليء بیآپ کی نبت اصلی وطن کی وجہ ہے۔ محقق ہے۔اس کی مزیر حقیق آپ کی والادت کے باب میں آئے گی۔ ان شاء مذہو وس سيكفنا حشيطي مياستانء آپ رمی الشاق الی عد کا فقیمی مسلک حلیل تھا لیعنی اوم احمد بن حلیل رس الداتوں عند کی فیتد کی چیروی اور وہ بھی انہی کی استلاعا و پر جیے فقیر نے اس تصنیف میں واقد نقل کیا ہے۔ یہ ب سول پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے بوے کال ہوکر دوسرے کے مقدد کیوں ہوئے۔ س كي تفعيل فقيري كماب "كياغوث اعظم رض الدانون عنوالي تف عن ديمين يادرب كرآب ودوتقليد عن يدا موت آپ میں اجتہاد مطلق کی استعداد بطریق اتم و کمل تھی س کے باوجود آپ نے تقلید ختیار کی تا کداُ مت کا شیرازہ نہ بھرے۔ ای لئے ہم خالفین کو کہتے ہیں کہ اگر تھاید شرک یا بدعت ہوتی تو حضور غوش عظم میں احدث لی مذکبی کی تھاید شفر ہاتے اس سے تو سبتل لتا ہے کہ دورہ ضرہ میں کوئی کتنائی پڑا ججبتد کیوں ندبو سے تقلید ضروری ہے۔

بیت کر کے میدان سلوک بیں ناموری حاصل کی۔ والن و وف سسي كاوطن كيل ب، جس كوكيد ن محى كهته بي الل عرب س كونيل اورجيد ن محى كهدوية بيل ميطرستان

ورمطنوب حقیق سے کو گفتگو ہو۔ چھیں س سے مجامات کے بعد سے نے انہوج ابوسعید مبارک مخزوق کے دست وحق پر

سيدنا واجد الحاشقال ال

چینی عارف اللد مرتب عرفان و دجدان میں بھی سیّدناغوث عظم مین شدندنی مندکااعلی مقام ہے اور بیمقام اعلی بھی آپ نے خداواد

معاجبتوں سے ریوف ت و مجاہدات کے ڈریعے عاصل کیا جیس کہ آپ کی روضت و مجاہدہ کے یا رے میں ہے۔ مدرمہ انظامیہ بخداد

بن جب تعليم ممل كر يكي تو عبادت ورياضت كى عادت و ل ل - بيع كيسس مد أن ك محتذرات بن شب وروزياوت بن

اسركيا سرالها سال عشاء كے وضو سے منح كى أن زيزهى \_ر ساكونيندكرنے كى نوبت بہت كم "تى تقى جسمانى عيش سے كناره شى كى

ورمروتب علیا حاص کے کسی نے کیا ہی خوب کہ ومن انعلی محر سیاں بینی جوفض سر بدندی جا ہتا ہے تو لازم ہے کرراتوں کو جا کے

کے پائل ایک طاقہ ہے جو ملک میں واقع ہے۔ ال علاقہ کے نیف الم کے ایک گاؤں ٹیل آپ کی واد دت و معادت او لی۔ بیطاقہ بغداد سے سات ون کی مسافت ہر و تع ہے۔ بغد داور مدئن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے دو گاؤں ہیں ليكن ان دولوں گاؤں كوغوث عظم بنى الله نولى عنا مولد تجعنا ؤرمت نبيس كيونكه بيامك عرق من متعلق جي اور حعزت كالحجمي مونا

آپ کی فہم وز کا مکا استحال علی نے بغداد نے بیٹا جا ہا تو عمیہ کی زک پایار **فوسف اعظم م**یں مند تعالیٰ عذکے روحانی تصرفات کا اعتراف کرتے ہوئے ایاس پوسٹ بن اسامیل نیمی ٹی رحمۃ الدیدیا پ<mark>ٹی مشہور کیا</mark>پ جامع كراه ت اولياه بل لكينة بيل كرغوث اعظم من مذته في عنه علم كاشبره جار د تك عالم بل تعالب بغداد كياب سواجل فقير ء تے آپ كے علم كو بركف ها جا اورآپ كا متحال لينے كى غرش سے بيئے تيكن وجيد و ترين سوايات لے كرآپ كى خدمت يل آئے۔ جب بیٹھ گئے تو حضورغو ہے عظم میں اندتعالی مزئے اپنے قلب پر توجہ فر ہا کی بس پھرکی تھا' انقد کا لورآ پ کے بینے سے ایک کرن کی صورت بیل لکلا جس سے سارے فقہا و کے دیول سے سو رات محو ہوگئے۔ وہ بخت پریشان ، شرمندہ اور مضطرب ہوکر وجیخنے سکتے ہے تماے اُتار دیتے اور کیڑے میں ڑئے گئے۔اب حضور غوث اعظم رہنی احد تعالی عز اُٹھے ور کری پر جلوہ افروز ہوئے اور ان علاء کے سوالات کو ان کے بیان کرنے ہے پہلے خود بی بیان فرہ تے ورساتھ بی اس کا جواب بھی مرحمت فرہ دہیتے۔ حتی کے تمام فقہاء نے آپ کے اعلیٰ منصب علمی کوشندیم کریا عظیم محدث ومنسر بن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیبتاریخی کلمات لکھے ہیں كرآب (فوث اعظم رض الله فالعن علم حديث افقدا وعظ ورعوم حق كل من يدهوني ركمة تقد الثاه شاہال کی میر ندار سے اس استعمال میں با و اہر سے

راہ خدا بیں مال و اسباب مثانا غومی اعظم رہنی اند تعالی مدے ونی کماں بیں سے تعار تغریج الخاطر بیں ہے کہ کہتے ہیں کہ

حضورغوث عظم رخی انشانی عه کا لباس نفیس ہوتا تھ جس کا ایک ذرع دیں دیتا رکا ہوتا تھے۔ایک دفعہ آپ نے ستر ہز ردیتار کی

ملیرنالقی رضی انتدته بی مند و نول اساء مهارکه آپ کی صفات میں سے اعلی صفتیں ہیں۔ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔

سيكدن خقى رض الأتمال مد

سيّدنا كامل شاشقال در

سيّدنه باذل رش شتالي

سيّدنا زكى شياشترل

آپ كى كاملىك بىل ئەكى كوشك بىد موگا\_

قیمت کا عمامه با تدها أسى حال مل ایک فقیر کود یک تو اے دیا۔



ال محية (تفريح الحاطر) ف کرد 💎 متد مرف دنیا علی بلکه آخرت میل تو بے شار میرے جیسوں کوئیات دلائمی گے۔ ( محمد مذعی ذبک) اسے مفصل فقیر

**سيّدنا مناص** رقى شقال ع

(۱) عورت کی فریاد رسی

ے اُتار کرغار کی طرف پھینکا۔وہ فائل کے مراد پانے ہے مہیے پہنچ گئیں اور سر پر پڑنے لکیس حتی کہوہ مرکبے۔ پھروہ عورت اقبیل

كہتے این كدايك توبصورت عورت نے حضورغور ش عظم رض شقال عدسے بيعت كى اس سے پہلے اس پرايك فاسق عاشق تھا۔ ایک روز وہ عورت اپنے کسی کام کیسے یہ زے عارکی هرف کئی آن س کاء شق بھی اس کے غاری طرف جانے کی خبرین کراس کے یتھے ہوں اور اُس کے پاس ب کرعصمت ریزی کرنے لگا۔ حورت نے اپنی خلاصی کی جب کوئی بھی صورت ندریکمی تو غوث اعظم میں اللہ تعالیٰ مند کا نام مبارک لے کراس طرح بیکار نے لگی ' الغیاث یا غوت عظم ء الغیاث یا غوث الثقلین والغیاث یا بیشتر محی لدین ، الغیاث باسلیدی عبدالقادر کا آپ اس وقت هدرسدیش وضو کرر ہے تھے وریاؤں بیس لکڑی کی کھڑ ویر تھیں آپ نے انہیں یاؤں

اً تھا کرحضور خوشے اعظم میں اللہ تعالی منے ارباریاں میں جا ضر ہوئی ورجا ضرین کے سامنے آپ سے پناسارا واقعہ عرض کیا۔

يه فظافر كن مجيد ش محك فعد و اولات و حيس معاص قرب ويادي درجو الناكا وتت نافر وياس وياس ما

لیعنی حضور خورہ ،عظم رض شاتعانی مناخلاصی و ہندہ ہیں اور واقعی آپ نے کیک کوئیش ہے تار تلوق کوخلاصی بخشی ہیٹا روا قعات و رالت

كرتے ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے كہ حضورغوث عظم مى الله تعالى منے بندگان خدا كونجات بخشى مرف دوواقعات ملاحظة ہول۔

(۲) مرید کی خلاصی کہتے ہیں کہ ایک تاجر قافلہ کی روانگی کا انتظار کرتا رہا تا کہ کن کے ہمر ہ تبورت کیئے جائے جنب قافلہ روانہ ہوا تو یہ چھ أونۇل پر سرخ شکر لاد کر قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ راستہ ہی (رات کے وقت) اس کے اونٹ کم ہو گئے بہت تلاش کے مگر نہ معے سخت تحبر، باچونکه حضورغوث عشاعظم من احدقال عد كا مريد ورمعتقد تل سطئ ۽ آواز بيند پکارنے لگا، ياسيدي غوث عظم (مني احدث لاعد) میرے اونٹ اسباب سمیت غائب ہو گئے ہیں۔ ویکھا کہ بہاڑ پر یک مغید پاٹس بزرگ کھڑے اپنی سنتین سے اپنی جانب اشار ہ فرمارے کو یا اپنی طرف بلارے ہیں۔ جب اُس طرف کی تو 'س،شرو کرنے واے کو کم پایا ونٹ مع اسباب اُس مکان سے

أتنده ابواب شعرض كري كاران شاندت في

ش اے لے کرجلد دیرانے کی طرف واپس کیا۔اس میں ہے کچھ پنے واسطے رکھ میں اور باقی ان منز ویوں میں تعلیم کردیا۔

انبول نے جھے سے بوجھ کربیکساہے؟ بی نے کہا کربیز بیری ہوئے بھیج ہے گرجی نے پہندندکی کرسب اپنے پاک ہی رکھالول

پھر ٹل بغداد ٹن آ یا درجومیرے پاس باتی تھا اس کے عوش کھا تا سااد رفقیردں کو آو زدی پس ہم سب نے ال کر کھایا۔

دولوں اساء مبارکہ اپنی مفظی جامعیت کے یاظ سے فی ہر ہیں اور سیّد ، غوث اعظم می اند تعالی عدے موز ونیت رکھتے ہیں

**سیّدی سعید** رقی هاتانی عب

سيّدنا رشيد التي شاقرام

بہاں اللہ ورموت کے سوائیل را جا تک س مجمی نے نظراً تھا کرمیری طرف و یکھا ورکہا، بھائی آ ہے۔ ہم اللہ اللہ نے الکارکیا س نے اصرار کیا اور چھے تھم دمائی میر ہے تھی سنے ہان میلئے تیں جددی کی۔ پس میں سنے آ ہستہ 'ہستہ کھایا۔ وہ چھے لوچھنے لگا شماشقل کیا۔ سراکیا کیا۔ سنواں سرائیس نے ہان میلئے جس مندان کار سنوان کوار اور کھرفتہ پر مشابعیں میں کرائے سے شکاک

اس طرح ماں نے ایک دفعہ تھ دینار بھیجے۔ وہ بھی جد ضرف ہو گئے۔ ابو بکر تنہی کا بیان ہے کہ بیں نے ستیدنا بیخ محی الدین کوٹ

که فره تے تنصہ ایک قبط میں جو بغداد میں پڑا مجھے ایک تنگی ہوئی کہ کی دن کھانا شکھایا بلکہ گری پڑی چیزیں آٹھ کر کھانا تھ ۔

یک روز بھوک کی شدت ہے در یا کے کنارے کی طرف نگا، تا کہ کا ہوئے ہے یا سبزی وقیرہ جو ملے کھالوں مگر جہال جاتا

وہاں یہیں ہی کوئی موجود ہوتا۔ اگر کوئی چیز ملتی تو اُس پر فقیروں کا جوم ہوتا جن کی مزاحت جھے پہندنہ " کی۔ اس لئے میں نوٹ آیا

بہاں تک کہ شہر ٹیں سوق الر یک نیین کی مسجد کے یاس پہنچا جھے عائیت درجے کی بھوک لگی ہوئی تھی اور مبر کرنے ہے یہ جزآ گہا تھ

بیں معجد بیں داخل ہوااور قریب اموت ایک گوشہ ہو ہینے۔ یک مجمی جو ن آیا جس کے پاس رصافی روفی اور شور یا تھاوہ بیٹے کر

کھ نے لگا۔ جب وہ القمد أخوا تا تو بھوك كى شدت ميں بند مند كھونے كو موتا يہاں تك كديس نے استے لفس كو طامت كى اوركها يہ كيا؟

عبديتان مثيل عبديتان اور حضرت شیخ عبدالقادرغوث اعظم منی شرخال مدخودات بارے بیل اتصید دُغوشید می فرات میں ر

آپ کے کمال اور جونال وجہال کا شہرہ تھا۔

المد المناعب المدائلة المالية

ت تحسینی ، 'مک ج مقامی 💎 ، قامی علی علق اوجار

بل سین ہول اور میرامرد قرب خاص ہے ورمیرے یا اسم و ب خدا کی روں پر ایس۔

الأم، يستَّت اعلى معرت شام احدرت فان فاض بريدي أور شرقه و كتب إلى -

القد تعالی نے غوث اعظم میں الدخالی مدکو قطبیت کبری وروریت عظمی کا مرتب عطا فرمایا۔ فرشتوں سے لے کرز مین مخلوق تک میں

تعرف فرماتے ہیں۔ ہمعات کے علاوہ محمیرات البیصدووم حصرت شاہ عبدائق محدث و بلوی سیارت اخبارالاخبارش المعن ہیں،

جس فض نے کامل واکمل طور پرنسیت اُوربید کی طرف رجوع کرے وہاں کال ستقامت سے قدم رکھا ہے۔ وہ حضور مجع

می امدین عبدالقاور جیلہ نی فوٹ اعظم من شد قالی مرجی ورای وجہ سے کہتے جیں کہ بختاب اپنی قبرشریف میں زیموں کی طرح

وہال موجود حاجت مندلوگوں کی ضرورت کا حساس کرتے ہوئے واپس بوٹ ستے۔ مزید آپ کے خصائل و عادات اور رورط سبطمی کے واقعات میں آئے گا۔ ن شء مذبق ب سيدنه نقيب خىاشقالى قوم کا سردار۔ چونکدآپ جمعہ اوسیاء، للہ کے سردار ہیں۔ جمعہ وسیاء کر م جمم لنٹ آپ کی سرداری ونقابت کو قبول کیا۔ المام جدرضا محدث يرجوى قدى مردف كياخوب فرمايا واہ کیا مرتبہ اے فوٹ ہے ہے : جو ولی تمل تھے یا بعد ہونے یا ہوں کے الما لما فقائل بالرائع ما تقام ا**ولہا واللہ کے دل بیل غویث اعظم بنی اند تھائی عہ کے مناق می عظمتیں کس طرح جا گزیں ہیں واس کے چند مظاہر منا حظ قر ما ہے ۔** معرت خواج غریب نواز معین امدین چشی جمیری بنی هانه لی مدفر ، ت میں \_ یا غوت معظم نور بدی می ای ای می ب والمنافي والمرافظ والمنافئ والمنافئة والمنافئة والمنافؤة والمنافؤة والمنافؤة والمنافؤة والمنافؤة والمنافؤة المعمدق مرحمه في وقي العرب العالم التابيع الم ے ہیں ہے اگری آئی سید اٹل یا 1927ء ج **معفرت بینخ الثیوخ شہاب الدین سپروردی بنی ہن**ہ تعالی عد غوش اعظم رہنی اند تعالی عند کی شان میں فریائے ہیں، <del>میخ</del> عبدالقاور بادشا وطريقت اورتمام وجودهل صاحب تقرف تتع بركراهات اورخو رقء وحديش التدتعالي نيئة ب كويدهوني عطافره ياقعاب حضرت اهام ربانی مجد والف ثانی شیخ احمد سر مندی قدر سرواهویر <sup>و</sup> مکنوب ۱۳۴۰ میں ارشاوفر هاتے بین جضور پُرنو رسیّد ناغوت اعظم بمی الله نعانی مورک نامینه مبارک سے قیامت تک جیتے وہ یا واقعاب، وتا داغوٹ یا مجدد ہو کتے سب فیضان ول بت و برکات طریقت عاصل کرنے میں حضور غوشی اعظم منی عداقا لی مذک حماج ہو تھے بغیر ن کے واسطے اور وسینے کے قیامت تک کوئی و لی بیس ہوسکا۔

بیر فاری لفظ بمعنی متقی۔ آپ کا تقوی بھین سے ای مشہورتی کی تقوی تو تھ کہ سپ نے دوران طالب علمی بشداد کو جاتے ہوئے

ڈ اکوؤل کو نہصرف اسلام کی دوست ہے نواڑا جکہ آپ کی برکت ہے دواوس و کا پین ٹئے یافند، دآئے کو کل پولجی جا بیس دینار

تھے جو وفتت رُ خصت والدہ واجدہ نے عمّایت کئے تھے۔ بیختصر آم کب تک ساتھ دیتی۔ آخر محنت مزدوری کر کے قوت لا یموت

عاصل کرتے رہے مگر علمی انہا ک میں کسی ووسرے کام سیٹے وقت نکالنا بھی ممکن نہ تھ سفر نوبت فاقول تک جا پہنچی۔

مجھی ورفنوں کے بیتے، پیو اور جنگلی پھل کھا کر گز رہ کرتے ورجھی ہیا بھی ہوتا کہ آپ تلاش رزق میں نکلتے اور

سيكدنا بارسا شاشقالعه

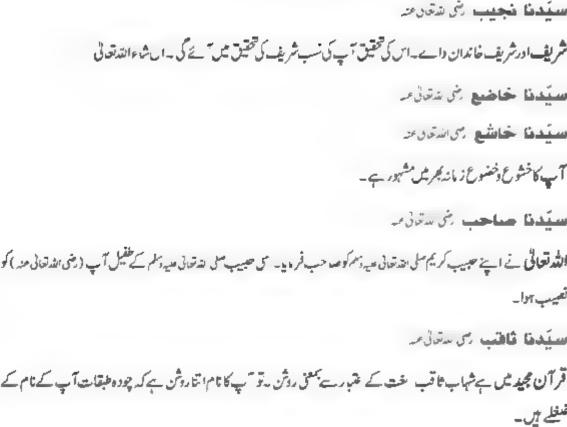

آپ کی کرامات صراتوائز سے تجاوز کر گئ تھیں۔ یہ بات متفق عید ہے کہ جس قدر کراہات و برکات آپ سے روق ہو کیں

علامه عبدالرحن جامی قدر سره اسی فرمائے ہیں۔ (ترجمہ) آپ کر مات فعا ہرہ احوال یا ہرہ اور عالی مقامات کے ما نک تھے۔

امام یافتی کی تاریخ میں ہے کہ فیخ عبدالقاور می اندان فی مندکی کر مات شارے وہر ہیں اور مجھے مش ہیرا، مول نے خروی ہے کہ

آپ کی کراہ مت کومتو اتر یا قریب بتو اتر کا درجہ حاصل ہے ور معفرت غوشہ پاک بنی متد ندانی عدے ہم عصر مشائخ ہے کسی شخ ہے

محی امماسه وامدین عبدالقادرانسنی والحسینی قدر شدود کی عظمت سے بے خبررہ کرالزام تر اٹی کرتے ہیں۔

محى محى صاحب ولايت على ورش فيس تمي - (نزية الحاطراء ، صفيه عايس)

اس جلیل کرامات کے فاہر شہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ ( انحات ساج ان)

رسول اكرم ملى التدتعالى عليدوهم كعوم كوارث ب (س شاتعالى حد) بى بيس-ك وجرب كرآب سے حضور سرورعام ملى الله

تعالى عليد يسم كى وراثت يحرامات كاصدور بكثرت مو وراس كاعتراف على يشرع ورصوفي يزكرام بمم الدسب في يهد

بلكه حضرت امام حسن عسكرى منى عد تعالى مدين تواني مصلى وربعض رويات كے مطابق اس كے علاوہ اپناجته اسينا ايك نبويت

معتبر ومعتمد مرید کوعظ فرما یا اور ساتھ ان رش دفرما یا که اس کو بحفاظت اپنے پاس رکھو، وقت وصال پنے دارث کواس وصیت کے

سيدنا وارث الاستعالات

چندحوا مے فقیرآ کے چش کرعرض کرے گا۔

وراثت کی روایت

نه ان آن تح و ما ما و ما ا

**شيخ على بن الهيتى** حالات

شيخ عمر الحلاوي عيارت

مشق من الله الله

امام محمد بن يحي حلبي عيارت

بزرگوں کو غوث اعظم کی بزرگی کا اعتراث

ومقامات تنے یشنخ القلب والفقراءاہ م زماں قطب دوراں شخ شیوخ تنے۔ "پ کی کرامات بکٹرت متواتر طریقہ سے ثابت ہیں۔ آپ جيني څخصيت بعد مين كو كې نبيل بو كي - اتا د ج - بسوسه)

**ناریخ** میں بیان فرمایہ ہے کہ شخ ابو محمر کی لدین و سنة عبدالقاور بن ابوص کے عبدالقد جنگی دوست ، جمیں الزامد صاحب کرامات

اطلبہ ٹان قدرت ہے۔ جوں مام

۱۱۰ سے تین ۱۱۰ سے بر خوج مصم

ار ماتے ہیں کی مرید کا فیخ اور مرشد حضرت فی عبد اقا در می شاقال مدے مریدے فیج سے زیاد وافضل نہیں ہوسکتا۔ (ایس سی۔)

لرماتے بیں کے بی کرش م معراور مغرب می مک میں چرتا رہا اور اس عرصہ میں تین سوساٹھ مش کُن کرام سے منا قات کی

توان سب كويس في مي كهتم سنا كدين عبدالقادر جيواني رض الداق ل عندم ري في وري شوايس . (أ مد ج م سوده)

ع نے مسم یاں ، یکی مسل – دار کی

عوش والناري

مناه اورشبهات سے پچے اورآپ جیسا پر ہیزگا راور متل کون ہے۔ سيّدنا بارع رضاهتان د يُرُ وع سے بمعنى علم يافغنيلت اور جمال من يكما ہوتا ( منحد ) في برہ كدان جمعه وصاف سے معنور غوم في اعظم منى القد قدالى مد اتم واكمل موصوف تص سيّدنا فانق رضاشقالي در آب جمله ولي ع كرام عن فائل إلى جيها ك قدمي على رقبة كل ولى الله كاموضوع بـ سيّدنا لائق شاشال د آپ کی بیافت علی حملی واضح ہے۔ سيّدنا راسع شاشقال الراسخون في العلم ين الك آب مى إن جس كى وجدة آب كا نام رائ ب سيدنا شامح ضاشتالء تھی پہاڑ کا بلند ہونا (المنجد) حضور توٹ اعظم میں شاقب ال مدن باشد قدری تو و مشح ہے اور پہر رجیسی باندی بھی ظاہر ہے کہ جس طرح بہاڑ کوئکر ورئے والاخود یاش یو ش ہوجاتا ہے ایسے ی حضور غوث اعظم بنی انڈند ل منکا سپ کی زیدگی مبارک میں یا بعد کو جس نے سپ کی مخالف کی تو ہیا مٹا کہ نام تک نہ رہ ۔ ہمارے دور میں بھی چند خبطی بدشتی ہے می لفت اور بغض وعداوت ہر تک سے بختیقی جائزہ نامی کتاب مکھ کراورتکھو کرا پناانجام پر با دکررہے ہیں۔ ن کی پر باوی ان کی زندگی بیس سب دیکھیلیں سے یا ضدا کرے انہیں توب کی توفیق ہو۔ آمین

اس كاماده حرث بالمنجد بين بي بمعنى ال جدر نا بكيتي بونا ورحضرت غوث اعظم من الدنواني عندق روحا نيت كا وه كهيت تزار فرمايا كد

ال كا ووورع منع كنابول ب دُورر بهنا ورشبهات بي (امنجد)سب كومعهم ب كرحضور غوب اعظم منى الشاق في عدكس طرح

سيدنا حارث رش الله ألى الله

سيّدنا وارع رضاشقالمد

اوریائے عرب وجم تا قیامت آپ کی و ایت سے سیر ب ہورہے ہیں۔

صنورتوه، عظم رص الشن ل حكامل ول القديل ك سئة العطلق يجرى على اطلاقه يا المطلق اذا اطلق يرادبه الفود الكامل كواعد يرول كاطدت كاميت كطور يرسي ع بوكاء ر ۔ وہم بعض بیوقو فول نے محض غوث اعظم میں اند توال مزے حسد کے طور م بیشرارت پھیل کی ہے کہ آپ کی فضیلت مل الدهناق ادمیاء کیسے تا بت کی جائے تو کفراور کمر ہی ہای ہے ہرنی وں ہے، در برصی فی وتا بھی ائر الل بیت اولیاء ہیں۔ اس کا جواب واضح ہے کہ عرف کوشر بعت بن بہت بن قوت ہے۔ عرف شرع وعرف عام بن اوریاء اور ولی کا اطعاق الكوره بدا شخصيات كوستنى كرك بورا جاتا ب شكا بوتا ورب وراس كاطدق شدد يكرب تفسيس تقيرى كتاب وجحقيق الاكابر فی قدم الثین عبدالقادر می ہے۔ سيدنا خفى مىستان هشور غوث اعظم بني القدتد في عند كي وريت كامله كاخفاء القدتون كيمهم من بيداوسا في تخت قبا في ما يعرفهم سوا في كي قاعده م

سيدنا ولي الل شقال م

ے مجہ جاسکتاہے۔

کی خدمت ش آیا اوراُن سے بیدواقعہ بیان کیا۔ آپ نے قرمایہ "ج رات کوکرخ کے دیر نے میں جااورتل خامس (پانچہ یں قبیے) کے پاس بیند جا اورائے کرد زمین پر دامرہ مھنے ہے ور دائر و کھنچتے وقت یوں کہنا ہم الندھی دیے عبدالقادر۔ جب عازشب ہوگا وجنول کے گروہ مختلف شکلوں بیں تیرے پاس ہے گز ریں گے تو انہیں دیکھ کرخوف ندکھ نا۔ جب سیح ہوتو اُن کا بادشادہ میک جماعت کے ساتھ تھو پر ہے گز رے گا ور تیری جاجت ہو چھے گا اس وقت بتل دینا کے عبدالقادر نے بھے تیرے پاس مجیج ہے ور میری حاجت ہیہ ہے۔ پس جس چار کیا اور آپ کے عظم کی تنمیل کی حضور غورہ یا ک بنی اعد تعالی حذک ہتا ہے کے معالیق فی راؤنی صورتیں جھے پر سے گزرنے لکیس محرکوئی وائزے کے قریب نہ سمکا۔ جن گروہ گروہ گزرتے گئے یہال تک کہ ان کا باوشاہ یک گھوڑے برسوارآ یا اوراس کے آ گے گی جماعتیں تھیں۔ وہ و ٹرے کے مقابل تغییر کیا اور جھے ہے کیا واسان! تبیری کیا عاجت ہے؟ میں نے کہا کہ سیّدنا مجمع عبدالقادر (یئی شاندنی مند) نے مجھے تیرے یا س بھیجا ہے۔ بیان کر وہ محوڑے سے آتر اور ر مین کو بوسد دیا اور دائرے کے باہر بیندگ س کے جمر می بھی بیٹد گئے۔ اس نے پوچھ بھے کیا جوا ہے؟ میں نے اپنی اڑی کا قصد بیان کیا۔ اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس نے بیکام کیا ہے، 'سے میرے پاس ۔ وُ۔ پچے دیرے بعد ایک سرکش حن لہ یا گیو جس کے ساتھہ وہ لڑکی تھی اور یا دش و نے اس سے اپوچھ کے تو قطب واتت کے قدم کے بیٹیجے ہے اس لڑکی کو کیوں اُ ٹھا لے گیا؟ س نے کہا سے جھے اچھی معلوم ہو کی میں ہی پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی گرون زنی کا تھم دیا اور نزکی مجھے دے دی۔ یں نے بادش وے کہا ہتیدنا مجھ عبدالقاور منی حدق لی عدکا تھم ہج رہنے ہیں ہے کی رہ کے مثل ہیں نے نہیں دیکھی۔اس نے کہا إل وه گھر بيٹھے ہم ميں سے سرکشوں کو دیکھ بيتے ہیں خو و آئتی ؤور ہوں اور ن کی جیبت سے وہ پنے وظن کو بھاگ جاتے ہیں۔ جب القدات الى كوئى قطب قائم كرتا بي قرجن وانس يراس كوقدرت بخت بي عد عوة عور صفره ٨٠)

حضور غوث اعظم میں اللہ تعدل مندا تنا فل ہر و باہر ہیں کہ ہر ملک سے ہر فر دہیں آپ مشہور ہیں یہ ساتک کریخالفین کے بیج بھی آپ کو

جانے ایں بخلاف دوسرے اوس وکر م کے کہوو کسی خاص علاقہ تک مشہور ہوتے ہیں اور نصرف انسانوں میں بلکہ ہے کی شہرت

اپونظر بن عمر بغدا دی رممة التدنعالی مدیت فره یا که ش نے اپنے و مدکرا می ہے سنا کہ ایک مرتبہ بذریعی شمل میں نے جنات کو ہلایا

ڈ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس وفت خوٹ انتقلین کی مجنس میں حاضرہوں تو نہ بی پر یں ۔ بیں سفے بوچھ کیاتم بھی ان کی حاضری

و بین ہو کہا کہ حضرت خوب اعظم (ینی اللہ تھائی منہ) کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہم جنات بکثرت ہوتے ہیں اور

اپوسعد عبداللہ این علی بن محمد بقدادی ارتی نے س<u>اھ ہ</u> صاف ہیات کیا کہ میری کیک کنواری ٹڑک عاطمہ بھی ہوش ہارے مگر کی

تھیت پر چڑھی اور آ ہے کوئی چیز آخیا لے گئی۔ 'س وقت اس ٹر کی کی عمر سویہ ساں کی تھی۔ بیس سیّد ٹا چیخ محی الدین عبدالقا در بنی الله مد

الاری کشرالتحدادے کے دست پرتوبیک اور مدرمتعوں کیا ہے۔ اللہ مدام سیام

ملکوت بٹس بہت زیادہ ہے اور جنات بٹس تو ا آپ نوں ہے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ چندھوا لے جنا ہے کے بارے بٹس ملا حظر بھوں۔

سيدنا ظاهو رخيادتهاراه

جــنّـات نے تسلیم کیا

کی بات کہنے سے ڈاکوؤل نے توب کرلی۔ چنانچہ آپ کی مشہور کر مت ہے کہ حضور غوث یاک میں اند تعالی عد بھین شریف میں حصول تعلیم کیلئے سفریش منے کدایک نازک موقع پر "پ کی چائی کی برکت ہے ڈاکوؤں نے چوری اورڈا کرزنی ہے لوبد کرلی۔ سيدنا مطيع بني شقالء الله تعالی اوراس کے بیورے رسول سل اندنونی عیدوسری جا عن کا کیا کہنا کہنا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جنسورخورہ اعظم بنی اندنو لی حدیے اللداوراس کے رسول سی شد تعالی سیدوس کے احکام بر عمل کرتے ہر کیک کا پیدر صاصل کیا اور جواتی شر برز رگوں کی خدمت کی ، محنت اورکوشش کے مماتھ علم حاصل کیا، بڑوں کی بمیشہ عزت کی ورچھوٹوں ہے جمبت کی ، دین کے ہر حکم کی پابندی کرتے رہے لید ہرایک کی نظر میں آپ کامقام باند ہوتا گیا اورلوگ آپ کی عزت کرنے لگے۔ جب آپ علم حاصل کرے فارغ ہوگئے تو ''پ نے ساری زندگی دنیا کو نڈائی تعلیم دینے کی طرف بلانے اوراسدام کی اس عظیم فدمت کی بدولت آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہو گیا ور سے تک آپ کا ذکر عزت اور عقیدت سے کیاج تا ہے۔ ا یک مرتبہ کی نے حعزت شیخ عبدالقاور جیلہ نی رمی الدتون مدے سوار کیا کہ خدائے "پ کواتی عزت اور شہرت عطافر ، اگی ہے اس کا کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی بوی وجہ میری سی فی ہے۔ میری ماں نے جھے بھیشہ کی بولنے کی تھیجت کی اور یں نے اُس پڑھل کیا' اللہ نے جھے عزت اور شہرت دی۔ سب نے فروی کہ ماں کی اس تھیجت پڑھن کرنے ہی کی وجہ سے جھے بھین میں ہی ہیمقام ل کیا تھا۔ سمجھین کے بعد جوانی پر ہڑھا پا اور وردیت کے جمد بھاریت تک کتنا عروج فر واید سيدنا منيع شاشقالء د ومضبوط توی سوی جس پر کوئی قابونه پاسکے۔

حضور غوث اعظم منى الندته لى عنى طب رت كاكي كهمًا كه آب كيسم يكفى بعي تدييم تقى اور باطنى صفائى كالبدهال ب كدا يك اى

سيدنا طاهو رضاشتاليء

جعدازیں دیگر وجو ہات جالیس تک بیال فریائے "ب کے بیان کر دووجو ہات کے متعلق۔

مفسر فترآن شه جيلان ہے تحقق عبدالحق محدث و اوی طبہ ارحیہ " پ کے علمی کمان ت کے متصل یک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے

قے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے " پھم حدیث ، فقد ورعوم فقائل میں پدطولی رکھتے تھے۔ (قدم اور سافہ ۸)

عظمندا ورطا ہر ہے کہ حضورغوٹ اعظم منی احد تن کی سنے۔ وہیا عیس بڑھ کرا ورخطمند کون ہوگا۔

سيدنا لبيب رش شقال م

ابن کثیر کی گواھی

جواب باصواب دیتے۔ حاذق علی واور بہت بڑے فضر و جی ہے کی کوہمی آپ کے فتوے کے خلاف کام کرنے کی جرأت تين مول \_ و حيار وحياره دن معلى عامطيوره يو مدر تحدثوا في صلى ١٩٦٨ علامه شعرانی تدر سروان ری فرماتے ہیں معلوء تو آ کے سامنے کے لتوے پیش ہوے تو اُ کو ب کی علمی قابلیت پر بخت تعجب ہوتا تھ اوروه مديكاراً شمة من كروه والته وك بي سال أو يك المحاصة بين والبه والمقت من والرام المامطيور معم عجيب فنتوي بلاو تجم میں سے آپ کے باس ایک مواس آیا کرا کی مخص نے تیل طار قول کی تم س طور پر کھائی ہے کہ وواللہ تعالی کی ایسی عماوت كرے كاكم جس وقت وہ عبدت ميں مشغول ہوكا تو يوكول ميں ہے كوئى بھى فخص عبدت ندكرتا ہوكار اگر وہ ايها ندكر سكے و اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہوج کیں گی تو اس صورت بنی کون می عبدت کرنی جائے۔ اس سول سے علی وعراق حمران اور مشتشدررہ مجئے اوراس کا جواب نہ وے سکنے کا اعتراف کرنے لگے وراس مسئلہ کوحضورغوٹ اعظم مینی اعدانی عدکی خدمت اقدس میں انہوں نے پیش کیا تو آپ نے فور اس کا جواب ارشا دفرہ یا کدوہ مخص مکہ تمرمہ جلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لئے فالى كرائ اورتنها سات مرتبه طواف كرك الي فتم كو يور كرد يس ال شافى جواب على عراق كونهايت اى تعجب موا

كيونكدوهاس موال كے جواب سے عاجر بو سے تھے۔ (عقات اللہ ى اجدائس اللہ اللہ او ماس مس

علماء عراق اور گرد و نواح کے علاء اور دنیا کے گوشے کوشے ہے "ب کے پاس فتوے آتے ۔"ب بغیر مطابعہ بنظر اور غور دخوش کے

مفتى غوث اعظم

منتخ حماد نے مراقبہ کرکے دیکھا مجرآپ نے اُن کے سیندے پنا ہاتھ اُٹھایا تو شیخ حداد فرمانے لگے جس نے ہاتھ پر لکھا پڑھا ہے ب فلك اس في الشاتع في سي ستر باريخت اراده فكراب كه متاتع في اس كومرت ميس كرائ كا- فكر في حماد في فرمايا ويناہے اور القد تعالی بہت بڑے فتل وارہے۔ سيَدنا شاهد يي دترل م **سيّدنا راشد** كىشتال ح **سیّدنا زائد** یخی شهرود ولايت كے برشعبه ش ب كوبر طرح كاكم ل حاصل ب

سيدنا حبيب إش شقال مت

اس کے بحد سپ کوکوئی خوف نہیں ۔اس کے بعد آپ کوکوئی خوف نہیں سپ نے بیدد مرتبہ فر مایا بید مند تعالیٰ کا نفس ہے جس کو جا ہے میرمشہور ہے۔حضور سرور عالم سلی الد تعالى عدوم كا حاضر و ناظر جونا اى غظ سے ثابت كيا جاتا ہے اس كى تفعيل فقيركى كتاب

ای حبیب اسم کا کرشمہ ہے کہ حضور غوث اعظم بنی انداق فی عرجوب سبی فی کے نام سے مشہور ہیں اور محبوب بھی ایسے کہ ہر یات

نازے منواتے ہیں۔ بچہ الاسرار میں مرقوم ہے کہ شیخ نجیب مدین عبد لقاہر سپروردی بنی اندتھانی عدفر ایتے ہیں کہ میں ایک روز

ہے جما وین مسلم الد باس رس الشاقبانی تنها کے پاس تھا۔ ورخوٹ پاک بھی وہاں موجود تنے غوٹ عظم منی نشاقبانی عند نے ایک بڑی کلام

کے ساتھ تکلم کیا تو ﷺ جماونے کہ اے عبدالقادرتم نے عجیب بات کی ہے کی تم ڈرتے نہیں ہوکہ القد تعالی مرتبہے گرادے گا

توغوث اعظم رمی اللہ تعالی مدے اپنا ہاتھداُن کے سینے پر رکھ کر فر ہایا ہے وب کی سکھ سے دیکھ میرے ہاتھ پر کیا لکھا ہوا ہے۔

تلکط الخور طرنی مختیق الحاظر واکناظریس ہے۔حضور خوش عظم میں انداق فی مدحضور سروری مصلی انداق فیدوسم کا مظہر ہیں اس لئے آپ بھی مشاہدہ رکھتے ہیں۔خود فر مایا، ش نے مقد تعالی کے شہروں کو سے دیکھ ہے جیسے ہاتھ کی مشیلی پر رائی کا داند۔ آب كارشدوارشاداكمل وكال بكروني كابرسد يس فينيب ب ورتاتيامت بوتارب كار

واقتی آپ سے الدهان جملہ اوس سے کامین کے قائد ہیں ایسے قائد کہ آپ کی قیادت پر جملہ اوس ، کرام کو ناز ہے جیسا کہ

بیر صفت باری تعالی کی ہے اس سے شرک کے مفتی نہ تھبرائیں اس سے کہ یا قائدہ ایسنٹ میزا صفات باری تعالی بندوں پر

استعل كرناجا تزم ييتومجوب سجاني مصادرت لي مدين للدتول نه عام بندور كينة فرماياء انا خلقها الاعسدان حن مطلفة

سيدنا فتائد إفىالاقوادر

سيعف بصبي التي شقال مر

سيدنا منير رضاشقالات

ندمی هذه علی رقبة كل ولی الله كمفهش ش و شح بـــ

أمشاج ثبتليه فجعلته سميعاً بصيرات ج١٩٠٠/٢٠

آپ کے جسم اقدس سے خوشبو محسوس ہوتی تھی ور سپ کا جسم مبارک نہایت ہی نظیف تھا۔ امام ربانی غواہ برعرہ انی سیدی

عبدالو ہاب شعرانی ،امام المحد ثین مصرت علام علی قاری اور مصرت عدمہ یوسف نبھ ٹی تحریر فرماتے ہیں کہ بیخ شریف حسین موصلی

ورشیخ خصرطیماار حد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت غورث اعظم رہی شاقان منے خدمت اقدی ہیں تیرہ سال دہے ہیں، اس عرصۂ طویل

بش ہم نے آپ کی ناک ہے رینٹھ نگلتے ہوئے اور منہ ہے ہم نگلتے ہوئے بھی نہیں دیکھ تھ ورند ہی کہی آپ کے جسم اطہر پر کھی کو

سيدنا فائع الاالاتاد

بشيخ ہوئے دیکھا۔

ال**تُدتعا لي ك**ے دوست اور حضورغوث عظم مِن الله تى لى مذجبير الله تقالى كا دوست اوركون موگائے ميل مونے كا أيك تموت علاحظ موس

کہتے ہیں ایک روز حضور خوے اعظم بنی متد تعالی عز کو لقد کی طرف سے سات سومرد ورسات سو ہی محورتوں کو دوسر کی طرف جمع کر کے

سيدن خليل رش الاتمال الر

عام اذبان میں ما چکا ہے او جال ویرول نے بھی ٹی عزت بھی رکھنے کیلئے صرف تاثر نہیں بلک عوام کو باور کراو یا ہے ورمخاتفین اولیاء نے پچے ہوا دے رکھی ہے کہ یہ پیرفقیر مسرف تعویز گنڈے یا زیادہ سے زیادہ عب دت ور یاضت کرنا جائے ہیں وہی ہے جو عالم وین ہو در شدج ال کو بھی ولایت نہیں ہتی سرائند تھ لی کس ہے علم کو وریت ہے تواز تا ہے تو پہنے ان کو دولت علم ہے نو زاجا تا ہے جینے آئی ادب م کر رہے ہیں یہ قرب تیا مت تشریف ، کمیں گےان کا بھی دستور رہا ہےا دررہے گا۔

حعرت غوثِ عظم میںانہ تعالیٰ مے ہے جو چھا کے جضور والا آپ کو بیرمقام قطبیت کیے عاصل ہوا تو ارش وفر مایا لیحیٰ جل علم وین

مینے اور زیائے جو گڑر کے بیال ہو شک وہ میرے ہاں جانب ہوئے بین وروہ جھے و گڑرے ہوئے ورائے والے

و تفات کُ خر ور طدع استے۔ اے مشر جھٹر نے سے باز آجا۔ (تصید و نوید)

ستیرناغوث اعظم منی الله الله من کی حکومت نه صرف زمینول ش بلکه سانور پر بھی ہے۔خود فرا، نے ہیں ۔

على تقبيل سلجمه نا كاركار ديكراست كيكن ووب جارے جال ياسو ہے سمجھ متجال جي ورندتاريخ شاہر ہے كرحقيقي ولي الله موتا بمك

فوسٹ اعظم منی احد تعالی مند کے علم کالو ہا مخالفین بھی ہان گئے ۔ سی سئے آپ کوعلم کا سمند رکہا جائے تو بعید از قیاس تہیں۔

علم کا سیندر سیِّد عبدالقادر بی شقال ح

**سیّدنا عالم** رضّ شھاڑعہ

**حال غوث اعظم** ب<sup>ان</sup> اشاقال فنا

بر حرفظب بن كي مول-

سيندنا حاكم أي ساقان عند

سيَدنا مبين الله شمال م

اپی مراد کے برشائے پراس نے اپنے "پ کو ہادک کرنے کا امر وہ کرمیر (لیکن مید خیال بھی "یا کہ پہلے آپ کی قیرانو رکی زیادت کرلول) چنانچیزیارت قبر کیلئے آیا اورآ داپ زیارت بچار یا۔ حضرت غوث عظم بن مندندانی منزا کی قبرانورے <u>نگلے اوراُس کا ہاتھ</u>

داصل بالقد ہوگئے۔اسک بی کچی اراوت کے بارے بی کہتے ہیں، مجھےار وت دکھ کرسعادت حاصل کر۔

پکڑ کر اے توجہ دی اور اپنے سسعہ میں واخل فر یا ہیا اور وہ ور تین صد آ دی دوسرے آپ کے ارشاد کے شرف ہے مشرف ہوکر

غدمت میں جالیس سال تک عاضر نہ ہوسکا ۔ 'خر آپ ک زیارت کیلئے سفر کر کے بغداد پہنچ لؤمٹ کہ آپ کا دصال ہو چکا ہے۔

سيدنا شاكى شاشتال سيُدنه ذاكس رضاشقال ط الله تغالى كِشْكُرِكْرُ ارا در ذاكر بلند جيئة پ تصادركون بوگا\_ سيّدنه ملاذ رضاه تنالء سيّدنه معاذ ش شنال در فريول مسكينول كى يناه گاه آپ بى تھے۔ سيكدنا صالح رضادتالء اکی وجہ سے آپ کے والد گرائی رضی النا تھائی عند کی گفیت ا یوصا کے تھی اور وہ بھی یا کما ں بڑارگ تھے۔ سيدنا شاصيح رثياشقالي دین کے جیے خبر خواہ آپ تھے دہ آپ بی کا حصہ تھ۔ سيدنا فالع رضاهتال مد للاح و بهبودی آپ پرختم تقی\_ سيدنا واضبح كالشقالات آپ روژن نام اور روژن همير تھے۔ الله وه الله وهو الله وهو يكل في الله الله والما المن الله والمنافع والمناف

آپ کا نام ہرمشکل کی کئجی ہے۔حضورغوث عظم بنی ہندندل حدخودفر ، تے بیں ، ےمیرے مریدکسی سے ڈرنے کی ضروت نہیں

للذكريم بيرايروردگارہاوراس نے اپنی رحمت سے جھے وومرتبہ عطاكيا ہے كەش، پنی تمام آرز وكس پاليتا ہوں اورز مين وآسان

الل جماري عظمت كاطوطي بولياً ہاورخوش قسمتي اور سعاوت جمار كاب رہتي ہے۔

سيدنا مضناح يأوادوون

آپ کا بہ لقب منی نب اللہ ہے۔ چنا نچے سیّد ناغو ہے اعظم رسی مند تدن مند کے لیے کے لقب مجی الدین کی وجہ تسمید کے متعلق

وجی الو آپ نے ارشاد فر اور <u>اان حرش برہنہ یاؤں بغد وشریف کی طرف آ</u>ر ہاتف کدراستہ میں جھے ایک بیار مخض

بولحیف امیدن، متغیر رنگ تفاعل اس نے میرانام ے کر جھے سنام کیا اور قریب نے کو کیا۔ جب بی اُس کے قریب مہیجا

و أس نے محصر اوسینے کیلئے کہا۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کاجسم صحت مند ہونے لگا ور رنگ وصورت میں تر وتاز کی نظرا نے لگی۔

سيُدنا محى الدين التاشقان ال

ایک ایک ترف اس کی قبریش سیاه سرنپ بن کراس کی با چیم جیرے گا درانی بدانجامی اپنی زندگی بیس دیکھیے گا۔ (ان شاءَ نلد)

میرلقب تو آپ کے اسم ہے بھی زیاد ومشہور جو چکا ہے لیکن س سے و ہابیوں دیو بندیوں کوتو ضد ہوئی تھی کہ اس کامعتی بھی ان کیلئے

شرک اکبرے برور کرے کیونک فوٹ اعظم کامعنی ہے سب سے برا ورسب سے زیادہ فریادرس اور بیانشدتی لی کی واست کے سور کسی

د وسرے کو رائن ٹیل اس لئے انہوں نے اس پر رس لہ بھی مکھ ہار ۔اس کا تا م بھی 'غوٹ و عظیم (مِل جودر)' رکھا۔ فغیر نے اس کے

سيدنا غوث اعظم شاشتال

''را بیر زیاد در سند '' (۱) ای جال پاگل کون سمجھ نے کہنائے بعد کو ہوتا ہے اور منسوخ پہنے۔ مکتؤپ جلد ول منسوخ ہوگا اور ککتوب جلد سوم بائے لیکن جال نے مق مہ بریکس کر کے تنفی ڈھکوسٹوں سے کمتوپ اوّل کونائخ کیا۔ اہل انصاف نحور فرمائکس کے بنوٹ استفام بنی اندنو ل مزے بغض خبطی کو کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ (۲) نائخ کا تھم واگی ہوتا ہے منسوخ کا تھم ٹمتم ہوجاتا ہے بھر اس منسوخ کا عمل جس رتا گمر بھی ہے اور گمراہوں کا کام۔ فقیر چند دلاکل آتائم کرتا ہے جس سے تا ہے ہوتا ہے کہ کمتو ہے جدد ور منسوخ ہے۔ نوٹ سے مخبطی جال کا مطالبہ ہے قاور کی حواسے نہ ہوں تعشید کی یہ چشتی یا غیر جانبدار ہوگا۔ تقیر اِن شء اللہ تعالیٰ مجبطی کا کہنا

غوث اعظم منی الله تعالی عند کا قدم اوراس کا معنوکی مطلب الصنیت بر جمعه وی<sub>د</sub> عقط ہے صرف جمعصرا وید و پر قدم (فنسیت ) ہے

وروہ بھی بعض ہر ورندآ پ کے ہمعصر بیٹار بلدخور "پ کے مرید ' ہو سعو د' آپ سے افضل تنے اس کے جوابات فقیر کی کتاب

یں ہیں بیختین ال کابر میں ہیں نے بھی جانل نے حضور مجد دانف ٹانی عام رہائی ایشیخ احمد مرہندی رہنی، نشاندانی منہ کے مکتوب جیداؤں

کا سہارا لے کر مکتوب جدم کومنسوخ قرار دیا ہے تقیریں مرف اس کی اس غلط روی اور گراہی کا پردہ جاک کرتا ہے

فیطی نے اس بحث کوسفی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ تک لکھ ہے ور کوشش کی ہے کہ ام ربانی بنی احداق ل سر کا مکتوب جلداول ناسخ ہے اور

خبطی پاگل کا موقف

جىد ثالث كا كمتوب منسوخ ہے۔

با*ن گرحوا نے درج کرتا ہے*۔

عاصل مواندكه بالمصالة اورمرتب الل بيت ك بعد مرتطب مرحبه الل بيت كاناتب باورجب سيدنا فيخ عبدالقاورجيلاني مجوب سیانی می اشتعالی منکاز مان آیاتو آپ با مالة قطب کے زمان پر فائز ہوئے ورجب ان کی روح نے اعلی علیمان کی طرف پرواڑ کی تو اس کے بعد ہر قطب حضرت توث اعظم میں مند قبال عد کا تائب ہے اور جب حضرت اور مہدی میں اللہ تعالی عد کا زواز آئے بڑگا تووہ تنفب بالا صالة ہوں گے۔ الله و ١٠٠ اس عبارت كالإرامطلب بيادا كرقطب والصالة عمد الليب أن ورحفرت توثي عظم وامام مهدى وي الديم ميل جب تک انکه الل بیت اس زمین پرجلوه کرر ہے تو ہر قطب ان کا تا تب رہ اور ان کے بعد حضرت غوث اعظم میں اند تعالی منکاز ماند آیا تو غوی اعظم منی اللہ تعالی منہ قطب ہال معالمہ ہوئے۔ '' پ کے بعد حضرت یام مہدی بش اللہ تعالی منے و ورنتک ہر قطب آ پ کا نائب بخواه و مسلمد يحلق ركمنا مو خرى وراور قطب بالاصالة مامهدى مى الدق ل مدين اعتاء صوفیا مکرام میں اختلاف ہے کہ الل بیت رسورسی احتقاق میدائم کے بغیردرجہ قطبیت کی ،ورکوحاص ہوسکتا ہے یانہیں؟ بعض صوفیاء کرام کا غیرب ہے کہ ال بیت کا غیرا قطب نہیں ہوسکتا۔ وربعض کے نزویک غیراال بیت بھی قطب ہوسکتا ہے لیکن قطب بالا صالة نبیل ہوسکا۔ ابت الل بیت کے قطب کا نائب ہوگا۔ جیب کہ حضرت امام ریانی بھنے محد احمد فاروتی سر ہندی رمی اشتعال مدکی عبارت ہے و مشح ہو چکا ہے۔لیکن س مر پرتقریباً جماع ہے کہ قطب الدقط ب مرف الل بیت ہے ای ہوگا۔ اس تفصیل برعلامه اوی بغدادی ک عم رت واحظه بو\_ روح ، لمعانی می ہے صوفی می سب ایک قوم کا غد بب بے کہ برز ، ندھی قصب صرف علی بیت تی سلی عد تعالی علیہ مم سے ہوتا ہے اور اُستاد ابوامع ہی رحمۃ الذق نی عدیکا ند ہب ہے ہے ۔ قطب قلیل طور پر غیر الل بیت ہے بھی ہوتا ہے اور غالب ظن ہے کہ اگرچہ قطب تو غیر اہل بیت سے قلیل طور پر آسکنا ہے لیکن قطب انقطب صرف ال بیت سے بی اورا ہے کیونکہ الل بیت اصل کے لخاظ سے تمام لوگوں سے یا کیزہ تر اور بزرگی کے لخاظ سے زیدوہ تر ہیں۔

۱۲۰ معترمت على مرجمود " لوى بغدادى رحمة الداق في ميرا يي مشهور تغيير روح الماني ش كلصة اين مرتبه تطبيبت بارا صالة صرف

ائدابل میت مشہورین کینے ہے۔ائر ال بیت کے بعد اگر کسی وں کومرت قطبیت حاصل ہوا ہے تو ائر الل بیت کی نیابت سے

نگنطی کا ار یہ مجارے ذور بیل بعض ہوگ، جوشِ عقیدت بیل بعض مث کُن کو قطب اما قطاب کہدوسیتے ہیں حالا تکہ وہ

مشائخ بل بیت سے نہیں ہوتے اور کا م تو وہ ہیں جو ہے گل جیروں ور معموں حیثیت کے ویوں کو قطب ایا قطاب اورغوث اعظم

جیسے القابات کا ڈھنڈورہ پٹیتے ہیں کیکن میرے نزد کیک خود وہی چیر بدترین کی کم ہیں جو جانتے ہیں کہوہ اس لقب کے اہل فہیں

تب بھی ایسے لقاب کے اعلان پرخوش ہوتے ہیں ور ن موہو ہیں، داعظوں،مقررول کا حاں اُن سے بدتر ہے جو جوشِ خطابت

ر ، بدمز ید محبطی یا کل نے تحقیق جا زوش کوشش کی ہے کہ کس طرح ٹابت ہوج نے کہ ضروری تبیاں قطاب الل بیت

یں کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔

🖈 سٹیرنا غلام علی مجددی دادوی جنہیں سلسد تعشیند سیکا مجدو ما نا گیا ہے کے بھی اپنے مکتوب میں سٹیرنا مجد والف ٹائی رمی اندعد

کے مکتوب سے استدلال فروایے بیرتمام عبارت فقیر کے رس بدا فیوضات لغوثید سے السلسدۃ نقشید بیا میں پڑھنے۔

دورها ضره کے ایک مردکال کی گوائی میری مر دحفرت پیری روس کی بیل۔

حضرت خواجه پيبر بازو أتزمر

تضيلت طريقه عاليه نقشبنديه

حطرت موادنا خواجه محمز عبدالقدامعروف بيربار ورحمة القدتعالى ملياذيل كيعنون سايك مضمون حاضرب

سيَدنا پير پيران ياپيران پير څرددرد سیّدنا میر میران کی شقوعد دولوں بلکہ متیوں اساء کا بکے مطلب ہے کہ واقعی کے جمداوی و مرم سے پیر ورمروں میں جیسا اسان ف تاا خداف سب کوا تفاق ہے سوائے جبلی پاگل مصنف محقیق ب تزہ وراس کے حو رہیں ہے۔ سے سے بیران بیر کی ترکیب ہی نعد ہے س نے کہ بیر مضاف ور بیر ان مضاف اید ور قاعدہ ہے کہ مضاف بہلے ہو۔ يهال مفاق اليه پہلے ہے۔ جو ب ۔ بیتقا عدہ عربی عبارت کا ہے فاری عبارت میں ہرطرت جا تز ہے مضاف پہلے ہویا بعد کو چیے فن فاری کے ماہرین کو

سرتمنین ست درون و ما

فالمايون تمام ولد شر

مقظاخوے اعظم کی طرح لفظ دیکھیر بھی آپ کیلئے علیت کی طرح ہے۔ جمعہ یا ہم آپ کو پیکھیر یا نتا ہے مواتے و ہا بیول ، ویو بندیول اور

ا بنو ہے۔ آپ من کر حیران ہوں سے کہ دیو بندی فرقہ کا ایک عام فرونس جکہ ترم مکہ کا مدری وسیلة کعبہ معظمہ کے ماہتے بیٹے کر

سيدنا دستگير آناهاي

شرارتی حاسدوں کے۔

مع ابوالخيرمحه بن محفوظ نے بغداد ميں اپنے مكان دا قع باب الازج ميں بتاریخ ۳ رجب<u>۹۳ ه</u> پريان كيا كه ميں از هيخ ابوالمسعو و بن ابي بكرمسعود بن ابي بكر شخ محمه بن قائد اواني، شخ ابومحمد حسن فارى، شخ جميل، شخ ابوالقاسم عمر بزاز، شخ ابوحفعس عمرغزال، شيخ خليل بن احمه صرصرى، شيخ ابوالبركات على بطائحي ، شيخ ابوالفتؤح نصر معروف ابن الخضر ى، شيخ ابوعبدالله مجمه بن الوزيرعون الدين بوالفتوح عبدالله ين بهبة الله دابوالقاسم على بن جحه بن الصاحب بغدا وعي سيّدنا جيخ محى الدين عبدالقا در شي الله تعالى حدكى خدمت عي آپ کے درے میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اٹی اپنی حاجت طلب کرؤ میں عطا کرول گا۔ صحح ابوالسعو دئے کیا میں ترکب اعتیار چاہتا ہوں۔ جح ابن قائد نے کہا ٹیں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ جح بزاز نے کہا ين خوف اللي جابتا موں - مجع فارى في كها الله تعالى كے ساتھ برا أيك حال تھا جسے بي كمو بيشا موں، بيس جابتا مول ك ونی حال پھر وارد ہوجائے۔ مجنع جمیل نے کہا میں حفظ وقت جا ہتا ہوں۔ مجنع عمر غزال نے کہا میں علم کی زیادتی جا ہتا ہوں۔ من خلیل صرصری نے کہا میں جا ہتا ہول کہ مجھے موت ندآ ئے یہاں تک کدمقام قطبیت حاصل کروں۔ من ایوالبرکات نے کہا میں محبت الی میں استغراق جا بتا ہوں۔ شیخ ابوالفتوح بن خطری نے کہا میں جا بتا ہوں کہ مجھے قر آن وحدیث حفظ ہوجائے۔ یں نے کہا ہیں معرفت جا ہٹا ہوں جس ہے موار دریا نیا درموار د فیرر بانیہ ش تمیز کرسکوں۔ ابوعبداللہ محمد بن الوزیرعون الدین نے کہا میں نائب وزیر بنینا جا ہتا ہوں۔ابوالفتوح ہمیۃ اللہ نے کہا میں ضیفہ کے گھر اُستاد بنیا جا ہتا ہوں۔ابوالقاسم بن الصاحب نے کہا م خلیفه کی در باتی جا ہتا ہوں۔ تمام كى حاجات من كرحضور خوث إعظم رضى الله تعالى عدرة فرماياء كلاتمد هؤلاء من عطاء ريك طوما كان عطاء ريك محظورا (أي الرائل، ٢٥)

ا**مارا** عقیدہ حدیث قدی کے مطابق یوں ہے کہ بندہ محبوب مانتکے خدا تعالیٰ عطا کردے 'مُن ساء نبی الاعطیء' اور کا ہر ہے

دستگیر کا شرعی معنی

غوث اعظم نے جو ما نگا وہ فوراً لما۔ ذیل میں چندسائلین کے سوالات ملاحظ ہول:۔

فائدہ ... شیخ ایوالخیرکا بیان ہے کہ اللہ کی هم سب کو وق ملا جو انہوں نے طلب کیا تھا بیں نے ہرایک کو ای حالت بیں ویکھا جو وہ چاہتا تھا سوائے شیخ خلیل کے کیوں کہ وہ وقت ندآیا تھا جس بیں ان سے تطبیت کا وعدہ تھا۔ (بجۃ الاسرار سلی ۴) فائدہ .... اس بیں وہ شیخ ابوالسعو درمنی اللہ تعالی عزیمی ہیں جن کیلئے ایک قبطی پاگل لکھتا ہے کہ وہ خوشے اعظم رض اللہ تعالی عذرے افعنل ہیں حالا تکہ انہیں جو ملاحضور خورہے اعظم رض اللہ تعالی عذرے ملا۔ دلیل ہیں وہ فبطی لکھتا ہے کہ شیخ ابوسعود عزالت کی وجہ ہے

برا یک کوہم مددویے ہیں عطائے رت سے اور رب کی عطارِ روک نہیں۔

لفنل ہوگئے بیاس کا دھوکہ ہے حضورغوث اعظم بھی عزلت کے خوا ہاں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کوخلق کوفیض پہنچانے کیلئے امورفر ہایااس لئے آپ نے اس مقام کونبھایا \_تفصیل دیکھنے فقیر کی آصنیف جھتیق الاکا ہرفی قدم الشیخ عبدالقاور۔

سمی کو بوچینے کی جرأت ندہوئی۔ بعد از ال۳۳ دن کے بعد بلادعجم ہے قافلہ آیاوہ کہنے گئے کہ بھارے پاس شیخ محی الدین عبدالقاور بنی اللہ تعالیٰ منہ کیلئے نڈر ہے۔ پس وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے قرمایا ان سے نڈر لے لو۔ انہول نے ہم کو

حضور غوث اعظم رض الد تعالى منه حديث قدى كے مجمع مصداق بين اس سے آپ كى دينگيرى زمان و مكان سے مقيد نہيں۔

شیخ ابوعمر ومثمان صریفینی اور شیخ ابومحم عبدالحق حریمی نے بغداد میں <u>۵۲</u>۹ ھیس بیان کیا کدایک شنبه ۴ ماہ صغر ۵۵۵ ہے میں

ہم سیّد نا پیننے محی الدین عبدالقادر منی اشد تعالی منے یاس آپ کے مدرے میں حاضر شے آپ اُٹھے اور تعلین چو بین میں وضوفر ما یا اور

دورکھت نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو زور سے نعرہ مارااورا کی تعلین کیکر ہوا ہیں بھینک دی وہ جاری نظرے عائب ہوگئی

پھرآ پ نے ووسرانعرہ مارا اور دوسری تعلین شریف ہوا میں پھینک دی، وہ بھی ہماری ننظرے عائب ہوگئی۔ پھرآ پ بیٹھ گئے اور

مر زمان و هر مکان میں د*ســتـگـی*ـر

چندوا قعات ملاحظه بول: \_

فدا کے تھم سے وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ ( پیر منفیرہ)

🌣 بوالمعالی عبدالرحیم بن مظفرین میڈب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابوعبداللہ محمہ بن محمود بن التجار بغدادی نے بغداد ہے ہمیں تبردی

کہ مجھے شیخ عبداللہ جہائی نے لکھا اور میں نے ان کے خط نے نقل کیا کہ ہیں بھان میں اہل ومثق میں ہے ایک شخص سے ملا

جس کوظریف کہتے تھے۔اس نے ذکر کیا کہ پی نمیشا پوریا کہا خوارزم کے راستے میں بشرقر تلی سے ملااوراس کے ساتھ چووہ اُونٹ

فشر ہےلدے ہوئے تھے۔اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم ایک خطرتاک جنگل میں اُڑے جہاں خوف کے مارے بھائی بھائی کا

ساتھ نہ دیتا تھا۔ جب ہم نے شروع رات ہو جھ اا دے تو جا دلدے ہوئے اونٹول کونہ پایا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر نہ لے۔

قافلہ چل دیااور میں اونوں کو ڈھوٹڈ نے کیلئے چیچے رہ گیااورشتر بان بھی میری خیرخوابی کیلئے میرے ساتھ تھہر گیا۔ہم نے اونوں کو

بهت وْحونثراتكرنه پایابه جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے سیدشخ محی الدین عبدالقاور جبلانی بنی اند تعابی مندکا بیقول یاد آیا که اگر تو سسی

صرت نے شیخ کی طرف توجد کی فرمایا وہ جو ہوا میں اُڑتا ہے توبد کرتا ہے کہ پھراییا ند کرے گا اور وہ مختاج ہے اس بات کا کہ میں اسے محبت والبی کا طریقہ سکھاؤں۔ پھر حضور غوث اعظم رہنی اللہ تعانی مدے قرمایا، میری تلوار میان سے پھی ہوئی ہے، میری کمان پر جلّه چر حاجوا ہے، میرے سوفارتشت بی رکے ہوئے ہیں، میرے تیرنشانہ پر کانچے والے ہیں، میرانیز وخطانیس کرتا ميرے كھوڑے يرزين كسا مواہ، بي الله كى آتش سوزال مول، بي احوال كاسلب كرتے والا مول، بي بحر بے كنار مول، من است وقت كا ربتما بول، من است غير من كام كرف والا بول، من محفوظ بول، من طحوظ بول-ات روزه وارد! ے رات کے جا گنے والو! اے بہاڑوں میں رہنے والویت ہول تمہارے بہاڑ۔اے صومع نشینو! منہدم ہول تمہارے صومعے۔ الله كامرى طرف أو عن الله كاامر مول الديرة حلي والوا الدمردوا الديهاوانوا الداركوا أواوراس مندرت فيل لو ص كا كناره يس - ( الجية الاسرار منفيام) خلاصديب كرحضورغوث اعظم سيدنامي الدين ابومحرعبدالقادر جيلاني رش الشتماني مداية عريدين ومعتقدين وتحيين كي مردكيك خواونز و یک ہوں یا دور ہرونت تیار ہیں ای واسطے سلسلہ قا دریہ یں وظیفہ 'یا چھنج عبدالقادر جبیلانی شیاء للئہ معمول ہے۔ فا کده .... حضرت مرزا مظهر جانجانال شهیدرض الله تعانی عنه (آپ بند و پاک کے تمام نقشیندیوں کے میران میر بیں ان کا حوالہ متعصب نقشدى كيائي نهايت مفيد ب-اولى مغرد) الين كمتوبات من ابنا تجرب بدي الفاظ بيان فرمات بين:-(ترجمه) حضور فوث اعظم من الله تعالى عدى توجه والتفات بهت إوريه سب كومعلوم بكوئى بمى كسي سلسله كالجمي بوآب كي توجه سب پر ہے ایسے بی سیّد ناش تعشیند کوا بے معتقدوں پر توجہ ہے تعشیند یول کا طریقہ ہے کہ وہ جہاں بھی موں اپنے امور معترت خواجہ

كوسيروكرتي بين فيجى طريقد سيمانيس مدويميني ب-اس متم كى بيثار حكايات بين- (كلمات طيها مطور يجنها في والي صفيه ٨٠)

پانی پی بھی عنایت اُر ماتے ہیں۔

**و نهی** سلطان المشائخ خواند نظام الدین رمه الله تعالی طبه این عزار کے زائرین پرخصوصی شفقت فرماتے میں یونہی حضرت شجع جلال

أبيك روز شيخ صدقه بغدادي رض الله تعالى مدحضور غوث اعظم رض الله تعالى عدى خانقاه من آئة اور بينه من الدوومر مدائخ بهى

حضرت کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت لکھے تو کری پر دفق افر وز ہوئے اور پچھ کلام ندفر مایا اور ندقاری کوظم دیا

كركوني آيت روع يكرلوكون من يزاد جديدا موافيخ صدقد في اين جي من كهاء حضرت في يحيكام نبين فر ايااورندقاري في

كي يرهابيد وجدكبال سے ب\_حضور غوث اعظم من الله تعالى عزنے شيخ كى طرف نكاه كى اور فر مايا ميراايك مريد بيت المقدس س

یمان تک ایک قدم می آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر توب کی ہے۔ حاضرین مجلس تمام اس کی ضیافت میں ہیں۔ مجلا نے ول

يس كها جس كا ايك قدم بيت المقدى سے بغداد تك موووس بات سے توبدكرتا ب اور اسے يركى كيا ضرورت ب-

بهاول بور\_ یا کستان ۲۴۰ جمادی الاوّل <u>۱۳۹۹</u>ه

فقلا والسلام

مهية كابعكارى الفقير القاورى ابوالصالح محمر فيعن احمد اوليي غفرار

والشدورسول الاعلى بالصواب